عَانِينَاءُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل (حَصَرِت مَولانا) جعفر على صاحب بمينوى فالينش

تاريخطبع مشرقی پاکستان ایس

وان ال

## فهرسين مضامان

| ين   | نزهت السانين حصم دو الملقب افانين الباسم          |
|------|---------------------------------------------------|
| صفحم | عانات                                             |
| 8    | خطب منزجم الم                                     |
| شر   | تفريظ مضرت المحترم منسنى محترشف صاحب منطله العالى |
| . 1  | حكايات منتخب ازتار بخ الخسلفار                    |
| ,    | وازتهذیب النهانیب (طلاقل)                         |
| 7~   | بحكايات منتخب ازنذكرة الحفاظ                      |
| ۳۵   | منخ تحكايات منتخب از كننزالعال                    |
| ~<   | از اصابر<br>پر ملکا یات منتخب راز اصابر           |
| ~ ^  | ، . ﴿<br>﴿ حَمَایات ازمہلکات ومنجیات              |
| 5    |                                                   |
| 04   | احيارالعام                                        |
|      |                                                   |

## عرض اشر

هل كتاب روضته الرباعين اوليك كرام اوربزرگان دبن كى بان صوحكايات بي بي حضرت موللنا اشرف عى صاحب نفآنوى مندال عليه كالمار سيجب اس كاترجه اردؤ ميركايا كيا أواش بي مضرت موصوف أو الترمزيرة كرصب برابت وحسب بهندامي انداري دوسري بالجسوس زائد معتبر كابان كالفاف كادباكيا وريمكل كناب بزاردامتان بنكى و جب بہکتاب سکندوستان کے مشہور طبق مجیدی کا بیورسے نزمندالبساتین کے نام شائع ہوئی تواس کے وسرے حصے کانام آفانین الباسین رکھاگیا بیلے اس کناب کے دونوں مصف أيب بي علدس تفع البعالي وعلى شائع كن كن كن تعلي ب اسكا ذكر صفرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رئے اپنے ایک وعظیر فرمایا كرالته تعالی كی محبت يبدا بوك كابير بفير مع كدابك وفت معتب كروس التذنعان كامتول كوبادك كوقوار ونوں کے بعدانشارالٹہ اللہ تعالی سے محبت بیداہوجائے گی اور خود مجو مکتب کھیے کی کی وصرے كسى بررك كي عبست بن مجاكرواورا الم محتن ك تذكرك ويجاكروا ميس الدكتاب رون الريافين كاجس يأتجسورزكول كالطابتين أردؤمين جبركادياب بإنجسوه ادربانجسو ووسرى معتبكايون كالمناف كرك اس كالقب إنزار داستان ركفاس جوعنفر بيت بهب جلئ كى ... مبالقين بيكر موعض سارى كناب الجي طرح سمحدكر دبيه كارصرورعا شن موجائ كار آخرا كمبرار عشّاق کے نذکرے دیجھنے سے کہال نک ( نزینہ گاراور کھی کتابیں اس قسم کی ہی مثلاً احیارالعلوم مُقاصدالصالحينُ وغيره الغرض يمجمُوعه اجزار محبتن ببداكها كاندبيرب بجرسب قطع سهل موجائيل كے اب دعاكروكر في تعالى الني محين دے آمين"

# جنتم للرائحن التحيم

درما سيعظرها حسطرها و براك كوتيدا فبداخبسر خورس درسے ذراہ کو طرها با سيكاديا دے كے نور اسك مكشوف برئس طلب كي رابس بهنجا درفرست كاستعادنانه سينسب سيرالي آن نيري مرد ودموایک میل میں محسمود مخفار کی صلب میں نبی ہو اسے یاک ہے یاک ذات تیری حبب كب صول لب بانوسي نوس ا ورنعت رسول مجسسا من

مصلائق حمسد ذات باری اک قطرہ سے آدمی سنایا مخلوق تحي جنني سحسيرو تبر بيرا مشرف حن او آدمي زاد مِنْ مَتَى بِرَابِ مِنْ بِا يا بهراسيه كيا ظهور ابي طالیں جو ظہور کی بھا ہیں کی طائررورےنے وہ برواز الله بری ہے شان تسیدی مقبول كو دم ميس كروس مردود نوط ہے تو بھوٹ بھی ولی مو ہون کس سے بیال صفات تیری یوری مرسے دل کی آرنہ و ہو وم جائے کی تری شف میں

اَكُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

واقعات كا مذاكر مورث محب اللي اور باعث ملاوت فلي بمقتقرالي البريان بنيس اسي يكه صلحا بسلف وخلف إس باب مين سأل وكتب مرقن كرتے چلے كئے بي اور آج مك بى طور قيمارى وجباني منجل الله معنوا مي حب الله الله ياب بي سائل كے دوخة دالتر باحيان فى حكايات الصالحين بى بي بي بي محب مصنون مي حب الله علي مبدوح كا بعشر فى اله ديث اور قولى شهرة أفاق ہے - بوئك يستندكت بوبى نر بان بن مى مادورى نوانول كے سواا وركوئى مستفيد بنيں ہوسك تقا اسك مناسب معلوم بواكه اسے سليس اردو مي ترجم مواله وركوئى مستفيد بنيں ہوسك تقا اسك مناسب معلوم بواكه اسے سليس اردو مي ترجم كركے شاكھين كاشف العلوم كى خرمت مي خورت مي خصوصًا اور ديكو اور اصحاب كے لئے عمواً بيش كيا جا حق سبحان وقت العلوم كى خرمت مي خورت بي خصوصًا اور ديكو اور اسے مقبول و حق سبحان و تعالى الله عناد و المعالى بي العالم بي دور المار مي دور العالم بي دور المين يادور المين يادو

بعوص و من سب و کیم نے ترجم میں اسل مقصود کی رعابت رکھی ہے۔ خصوصیا عنوالی اور اللے ہوئے ہوئے ہیں ہم نے نظم لیے اللہ میں رکھا گیا اور محض تفظی ترجمہ کرتے توشا گفین کو لطف نہیں آتا ۔ کہیں ہم نے نظم کا ترجمہ کہیا ہے۔ کہیں ترک کر دیا ہے ہجنسہ عربی اشعار تھد سئے ہیں۔ غرضکہ جہال جہاں جبیا موقع و مناسب و نکھا عملدرآمد کیا ہے۔

#### المالكم الرجين الرجيد

تغطرت المحرم مصرين ولانامفتى محرشفيع صادرامت كالم

مفتى اعظم بإكستان وصدر دا دا لعسلوم كراجي

مين مطبع مجيدي كانبور سيمثنا لع بيؤاتفا اور كبيرنا باب بوگيا-

ہمار مصن تی کیم الامت صنرت مولانا انٹرون علی کھا نوی قدس النٹرسرہ استے اصحاب مردین کو اس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مگراب اسکی نایا بی کے مدب بیٹ کل ہوگیا تھا۔

افاة قایک روز عزیزی محد ذکی صاحب جوالک طبع مجیدی کے فرز نموار جمندیں سے میری ملاقاً

مرکئی توئیں نے انکو یا دد لایا کہ آپکے والد ما جدنے ایک بہری کاب نامی کی اب وہ عصہ سے نایا بج

کیا آپ اسکی طباعت کی طرف توجہ دینگے ، موصوف نے بڑی خوشد لی سے اسکو قبول کیا اور مجداللہ اب وہ زیور طبع سے آلاستہ ہوکر ناظرین کے سامنے آنیوالی ہوا ممدیم کہ ابل دین واصلاح اسکی قدر بریابی اب اور اور موسوعے آنوالی ہوا ممدیم کہ ابل دین واصلاح اسکی قدر بریابی اور اور وسرے کھ والوں کو سانے کا استمام کریں گے۔

ضری وری والی یا ۔

سین بررگوں کے مالات ومقالات کا نوا مطا تعیم بہوسے نے اس بوسکے۔

میں برین برین اسکا مطور ذبی کھی جاتی ہیں کا بی رعا بیت بین نظر سے تومن بہوسے نات ہوسکے۔

میں سید بینی اسکا سطور ذبی کھی جاتی ہیں کا بی رعا بیت بینی نظر سے تومن بہوسے نات ہوسکے۔

له حضرت مولانامفتی صاحب ظلالعالی نے بدنقر نظر نزم بدالباتین عقد اوّل کے لئے بخریر فرمائی تقی جو تبرگارس حقد دوم میں بھی شاہل ردی گئی ہے ، (١) اكابرادليارا لنفذك والاستين طرح كين ايك الى كشف وكرامت ك واقعات دوسرالتر تعالى كى عبادت وطاعت بي الحكه اعلى مقامات بيسريد الحملفوظات وبدايات جوعام مسلم انورك الم كيلية ارشا دفرمائ - انبي سيعوام كوابتام كرما كقرير صف ميكعن كي يزيراي كزيروي الى تعليا كاخلاصه سيرا وداصلاح بحام كمه لئة اكسيراعظم سيرا ور دوس سي تمبرك حالات اس جيثيت سع مفيديس كدان بزركان دبن كي عظمت ومحبت د لول مي بيلها ورأس محبت كمعنوى ترات عا لوكول كوحاصل بول الكينيين عوام ان اكا برك على حالا ومجابدات ورائبي كشف وكرامت كي عجيب واتعان ويجفران زمان كمثائ كواس معارس مايخ كفاتين اورجب أنين واظرين اتروان س غيرمقنقد موكران استفاده كري سي عروم مؤجاتين - يه شيطان كابهت برا فريت العصول صحابه تابعين كادوركوت كرنهيس آسكتا آكي اصلاح كيلية فاردق عظم اودعلى مرتعني نبيس سيخة اسطح فيتية سبل اورمع وون كرخى - ابرابيم بن ادهم ووالنون مرئ جي آج آبكون بيرمليل كے - اپنے ذما نے كھ شائخ بيں جو متيع شريت التدليلي كرمنيا كواسخرت يرتزيج ندريته بوقام فل ذكرا لترباعلم دين كابويسى معون بزرك كي خليفه مجاز بول اتنا د مجد ليناكا في يواور سكوايساكوني مرقي لمجائة اوسكفيمت جان كوافي موسطا الفتياركر كيفي بزركول كى رياصنت ومجابرات ياكشف كرامت اكرانبي لظرندا تيس توان كربركمان بول بزركو كى ستنت برطى كرامت به بحكه وه تهالت باطنى حالات اوراخلاق كودرست كرديها مكود كميو-( ۱۷ ) دوری عزوری بات به یوکه بعض بزرگوں کے حالات یا مقالا بیں اگرا یکوکول البی جزنظری سے جوخلامشرع بوتواسط متعلق انكى طرف سوتوا تناخيال كرليناكا في بوكه مكن بوكه انكاكوني عفرسديا مكن بوكه واقعه يمثل ينظلى بوكئ بواسك بدكران سدابين آبكويك مكرامكا اتباع ابينعمل بس بركزن كروا تباع المحيير كمايا بوجہورامت کے نزدیک سریعت کا حکم ہے۔ (۳) تیسری بات پر بوکدکتاب کا پر اُدو ترجہ بہت برانا ہو اور زبان بی علی انداز کی اختیار کیکی براگرسی جگه ترود و تا مل موتوا بی ائے سے اسکا فیصلہ نہ کوکی کالم و دیافت ( م ) اس کتاب میں بہت سے دواقع میں اصطلاحی الفاظ اور عربی جملے لیے آئے ہیں کہ عوام بندس میکھتے مبراجي جابتا كفاكه دوسرى طباعت ميشكل الفاظ كأتبيل كرك اودغيرم ترجم عربى عبالا كالميم كرك شالع كياجائي كمرخ واننى فرصت نهى أس لئة الوقت اسكونىنىم يستحجاكه بهلى طباعت كى لعيدنى في المراع الماعت كى لعيدنول في المراع المر الله العاسة عمن محكة تبيرى طباعت بي الترتعالى سى بنده كواسكام كيلة أماده كرديد والمترا لموفق وأبين بزره محارفينع عنى التدعنه ٤ ربيع الاول ١٣٨٤ ٥

#### بنسو التوالزمن الرسوية

حکایت (۱۰۵) حفرت ابواحرها کم، معاذابن بل سے نقل کر تے بین که حفرت ابواحرها کم، معاذابن بل سے نقل کر تے بین که حفرت میں بیٹے ایک میں بیٹے مبارک بو اے برزوے ! قو درخت کی اس اور اس کے مائے میں رہا ہے اور بدون صاب کتا ہے تیامت میں بہا ہے اور بدون صاب کتا ہے تیامت میں بہا ہے اور بدون صاب کتا ہے تیامت میں بہا ہے اور بدون صاب کتا ہے تیامت میں بہا ہے اور بدون صاب کتا ہے تیامت میں بہا ہے اور بدون صاب کتا ہے تیامت ابو بجر رضی انڈ تعالی عند کی جب مدح کی جاتی تو فراتے تھے ۔ اے اللہ ! تو بھر سے زیادہ با تیا ہوں ۔ اے اللہ ! تو بھر سے زیادہ با تیا ہوں ۔ اے اللہ ! تو بھر سے زیادہ با تیا ہوں ۔ اے اللہ ! تو بھر سے دوا تو ہے ہے کہ اور جو میری برائی پر نہیں جانتے وہ بخش دے ، اور حکم اور جو میری برائی پر نہیں جانتے وہ بخش دے ، اور حکم این کہنے برمجھ سے موا غذہ نہ کر۔
حکا بیت (۱۲ میں) احرب صبل کے کتاب الزید میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی الدّ بدیں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میان کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے کتاب الزید میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے میں ابوع الدی وفی الدّ عذب نقل کیا ہے کتاب الدّ بدیں ابوع الدی وفی الدّ میں الدّ عذب نوب نقل کیا ہے کتاب الدّ بدیں ابوع الدی وفی الدّ میں الدّ عذب الدید میں ابوع الدی وفی الدید کیا ہے کہ الدید کیا ہے کہ الدید کیا ہے کہ کو الدید کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کے کہ کیا ہے کہ کو الدید کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو الدید کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو الدید کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا

كر حضرت الوكر صديق رضى الترعنه فرمات منظم كرمين جائبتا بول كه كاش كسى عرومن محيماوين ميں مال بن كے دميا .

حکامیم (۲۰ م) حضرت احداب منبل رضی النه عنی تا از دین مجا در رضی النه عنه سے روایت کی ہے ، فرات ہے میں حضرت عبدالله ابن زبر رضی النه عنه می واقع وضوع میں الله عنه میں موت تو ایک الرسی مطری کردی گئی ہے ، یہ حالت خثوع وضوع کی وجہ سے ہوتی تھی ۔ اور فرات ہیں کہ مجھے دوا بت بہو بخی ہے کہ حضرت الو سکر رضی الله عنه کی بھی بہی حالت تقی ۔

حرا باجاتا - « من الدر تعالى عنه فرمات المدين من المراحة الدر مجه الما الدر المين كي بيد والت المراحة والمين الدر المحمد الما الما المراحة الموات المراحة ا

حکایت (۱۰۹) حضرت احمد بی سے قبارہ رضی الله عند سے روایت کی ہے، فرماتے سے کہ تجھے کر میں جا ہتا ہوں کومیں سے کہ تجھے خرم ہونجی ہے کہ حضرت ابدیکر رضی الله عند فرماتے تھے کہ میں جا ہتا ہوں کومیں گھاس ہوتا اورجا اورجا اورجا کورنجھے جرلیتے۔

من کابیت (ع و ۵) حفرت اخری سے ضمره ابن بیب سے روایت کی ہے ، زواتے ہیں کہ مخرت الو برصدیق رضی الدین کے ایک رائے کی وفات کا دفت قرب ہوا اس حالت میں وہ بھولے کی طرف دیجھ تھے جب ان کی وفات ہوگئ تو لوگوں نے حفرت الو بحر رضی الدیم منہ سے کہا کہ آپ کے صاحرا دے کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس بیر کو دیکھ رہے تھے اور ابنیں اس بیر برسے ہما گیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے بیچے یا بی وینا رسے یا چھ ۔ حضرت الو بکر صد این نے افریکے بالی وینا رسے یا چھ ۔ حضرت الو بکر صد این نے افریک ہا تھ اور کی تعدید کی معدد تا کہ المائی وقت تو لے ابنیں دیکھا ۔ اس میں میں سے زویک جھے کو کی معدد تا کی کھا تھی میں میں کہ ایک وقت تو لے ابنیں دیکھا ۔

مكايب (۱۰ ه) صرت نسائی رمنی الدعن السلم رمنی الدعن سے دوا بیت كی دوات میں كدا يک مرتبه حفرت او مكر رمنی الدعن كياس جفرت عمر رمنی الد تعالی عنه تشرف لاكے ، اس وقت جنرت او مكر ابنی زبان مكر ہے ہوئے كہ رہ سے مقال اس مجھا تنول میں بھندا ا

من كابيت (٥٠٥) مفرت الونيم رمن الدعنه العربين حفرت الومالي وعلى الدعنة

روایت کی ہے، فرانے ہیں کہ حب حفرت الو بحرصد این دخی الله عند کے ذیا ہے میں الله عند کے دوایت کی ہے، وران متر بعث سن کرر و سے لکے قوحفرت الو بحرصد این رضی الله عند کے سن کر یا یا ، ہم ہی پہلے الیسے ہی سکتے مجر ہما رہے دل سخت ہو گئے ۔ حضرت الوقعیم فریا ہے دل سخت ہو گئے ۔ حضرت الوقعیم فریا ہے ہیں دل سخت ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں کہ دل قوی ا در مطمئن ہو گئے اللہ کی معنی یہ ہیں۔

کی وجہ سے ۔

حکامی زبران بکار دخته الترعلیه بخری موقفیات بین حفرت معاویر دخی انٹر تعالی عنہ سے روایت کی ہے ۔ فرای بہرطال ابو مکردخی الله عنہ کے نہ دنیا طلب کی نہ دنیا ہے انہیں طلب کیا ۔ اور حضرتِ عمر دخی اللہ تعالی عنہ کو د بیا لے طلب کیا مگر ابنوں سے دنیا کو طلب نہ کیا ۔ اور ہم تو دنیا ہی میں گئس کے بیں اور اس بیں اوندھے

ميده لوط رسين -

منامی وساس کے بوراس کے بعد میں ایک الدی کا اصنف ابن تیس رضی اللہ عن کے اسے روابت کی ہے۔ فرایا ہم حفزت عرضی اللہ عنہ کے در واڑے پر بیٹھے تھے ایک لوٹم کا ایک لوٹھ کا ایک اللہ عنہ کو گاری کا اور کی المونیس کی اللہ عنہ کے در واڑے پر بیٹھے تھے ایک لوٹم کا ایس کے اس المونیس کی اسلے ملل ہے۔ وہ اللہ کے مال ہیں سے ہے ہم لے لوچھا کہ بھر امرالمونیس کو اللہ تعالی کے مال سے کیا جن حالی ہے۔ فراعم کے دوجوڑوں کے ایک گری کا ایک مردی کا ادر جج وعرہ کا خرجی اور میری ایک آ دی قراشی کے دجہ متوسط در جہ کا ہو ، مذہبہت عنی ہو دو میری نا میں میں ایک آ دی قراشی کے دجہ متوسط در جہ کا ہو ، مذہبہت عنی ہو در میں ایک آ دی قراشی کے دو میں میں ایک آ دی میں اس کی میں ایک آ دی میک آ دی میں ایک آ دی میں ایک آ دی میں ایک آ دی میک آ دی میں ایک آ دی میک آ د

حکامیت (۱۷ ۵) حفرت خزیمه این تابت رصی الله تعالی مندفر التے ہیں کہ جب مفرت عررضی الله تعالی عندکسی کوب مفرت عررضی الله تعالی عندکسی کوب معالی اور عالم بنا کے بھیجتے تھے تواسے لکھ دیتے کھے اور الله کی دولی مذکر اور الله کی دولی مذکر کی اور ماجت مندول پرا بنا دروا زہ مبند مذکر سے اگرالیا کی اقر مزاکا بختی ہوگا ۔

حکایت (مم و ۵) مضرت عکرمه بن فالد وغیره کتے ہیں کہ حضرت حفصہ رمنی اللہ تعالی عنها اور صفحت میں اللہ تعالی اللہ وخیریم نے حضرت عمرینی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور کہا کا آرا ہے۔ اجھا کھا آن کا کہ بی دائے ہے۔ اجھا کھا آن کا کہ بی دائے ہے۔ کہا ہاں سب کی بہی دائے ہے۔ فرایا ہیں تہماری نصیحت مجھ گیائیکن میں نے اپنے دونون مستوں کو ایک راہ برجیاتے جموڑ اسے ، اگریں ان کا طریقہ ججوڑ دول کا تو منزل میں ان کے یاس در بہر پنجوں کا در فرایا ایک سال قبط واقع مواتو آب سے اس سال مذہبا کی کھا کی در کسی فریر جانور کا کو مشت کھایا ۔

حکامت (۵۱۵) حضرت ابن ابی لمیکه فراتی بی کوعقبه ابن فرقد دهناله اتحالی عند این فرقد ده می اله اتحالی عند ان می عند است کچه کها، آب ان عند ان می عند اسک کی تسبت کچه کها، آب ان فرا با بخدید انسوس سے کیا بین اپنے حصے کی نتمت دنیا بی بین کھالوں اور اس سے فائدہ فرا با بخدید انسوس سے کیا بین اپنے حصے کی نتمت دنیا بی بین کھالوں اور اس سے فائدہ

بحيماصل كريون .

حکامیت (۱۹ ۵) حضرت ناجری دهنی الله تعالی عند فراتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند اپنے الله کے دیکھیا تو وہ گوشت کھا رہے بھے ، آپ نے یوجھا یہ کیا ہے۔ کہا ہما راجی کوشت کوچا ہتا تھا۔ فرایا کھا رہے بھے ، آپ نے یوجھا یہ کیا ہے۔ کہا ہما راجی کوشت کوچا ہتا تھا۔ فرایا کیا جس جیز کوجی تہا را جا ہے اسے تم کھا تے ہو، انسان کے لئے بہی امران کافی ہے۔ کہی چیز کوجی جاتوی کھانے گئے۔

حکامیث (16) می حضرت اسلم رضی الدعنه فراتے ہیں کہ حضرت عربی الدتعالی عند نے فرا یا کہ میرے جی بین الدتعالی عند نے فرا یا کہ میرے جی بین کراپ کے مولے نافع وغی الدعنه فرا یا کہ میرے جی بین کراپ کے مولے نافع وغی الدعنه سواری بریالان کس کے اس پرسوار ہوئے اور چارمیل آ گے اور چارمیل دیجھے ہے گئے اور ایک ٹوکری ازہ مجھی کی خرید لا میدا ور حضرت کے باس اسے بہد نیاکراپی سواری کے ایک ٹوکری ازہ مجھی کی خرید لا میدا ور حضرت کے باس اسے بہد نیاکراپی سواری کے

And the same of th المراجعة والمراجعة والمراج سيت المرائع المستندان المرائع برار شدور وشرعور سنتی در و روزمر استار استار در در استار عمرة وتعقيد أرسي المراجع بيوسر المراح الم ورخت برقال وی با گانی در اس کے سرکے پی کے کے حکایت دیوی صرت عبد از بای مصرت و دار بی می می دی مرومند فرست ایراندارانداری چرفیمارک پردوسیا دخط کھے جو درسے کی وہرسے گرکے کے حكايث (١٧١٥) مضرت من بعرى من المرّ تعانى عنه فر التي كرمنزمة عمر المراأة تعالی عندتل و ت کے وقعت معین آیات پر گذرتے تو گریے اور مر تر زائر را ایمان میں سے بهارسته الوك عياوت كرية واور حضرت الش رصى الله تعالى عنه فرما التهايل كم میں ایک باغ میں گیا، میں ہے ویوار کی دوسری بائب سے متعزبت عمر رفنی الد تعالی عند کو یہ کہتے ہو مے ساء فراتے تھے کہ عراین خطاب امیرالہ مین بیرا والادالا كياكهناه والله المابن خطاب الله يسادرتاره ورندالله العالى يليم عذاب ين دال المكال

حکامین (۱۲ م ۲۵) حزت عرائدان عام این ربید فراخین مین نے دیکا کرحفرت عررضی الله تعالی عند سے الله ایک کھاس کا تکا ذمین پرسے اسمح ایا اور کھنے لگا کاش میں بینکا ہوتا ، کاش مجھ بری مال نجنتی اور صفرت عبد الله ابن عرائی صفی رضی الله عند نے این منک پائی سے بھری بول الله تعالی عند نے اپنی منگ پائی سے بھری بول الله تعالی عند نے اپنی منگ پائی سے بھری بول الله تعالی عند نے اپنی منگ پائی سے بھری بول الله تعالی عند نے اپنی منگ پائی سے بھری بول الله تعالی سے دیا نفس اچھا نظرا سے لکا تھا میں نے اسے ذیبل کرنا ما یا ۔

حکامیت (۵۲۵) حزت محراب رسی رضی النه تعالی عندفراتی که حضرت عرضی النه تعالی عندفراتی که حضرت عرضی النه تعالی عند کے بہاں آپ کے حضرت محرف الله تعالی عند کے بہاں آپ کے حضرت الله تعالی سے بین خائن با دشاہ بن کے الما قات کروں جر ابنیں این این این این این میں خائن با دشاہ بن کے الما قات کروں جر ابنیں این مال بیں سے دس نرار در ہم دیائے۔

حرکابیث (۲۷) حضرت مخعی رصی الندی فرماتی بی کرمضرت عمر رضی الندی النادی در می الندی النادی النادی النادی در می زیاری تجارت کرنے تھے۔

حکابیث (۱۷۵) حضرت اس می الدتعالی عند فراتے ہیں کہ عام را دیں بی کھائے کی وجہ مے حضرت عرضی المدتعالی عند کے بیٹ میں قراقر پڑوئے لگا۔ اور آ واز پیدا ہوئی الب نے گئی اپنے اور چرام کر لیاتھا۔ آپ بیٹ کو انگلی سے دباکے فرایا، ہمارے پاس سی کی موا کھی ہے اور چرام کر لیاتھا۔ آپ بیٹ کو انگلی سے دباکے فرایا، ہمارے پاس سی کی موا کھی ہے، بیانتک کہ لوگ دوبارہ سرسنر ہوں۔

مله معربت عرومی النزعند کے زمائے بین کی سال ہے دو ہے تحط سالی بولی ماس ذمائے کوعام رما و کہتے ہیں۔

دك جاتے تھے۔ حکامیث (وسود) حضرت بلال سے اسلم سے پوچھا ، تم حضرت عمر منی اللہ عنہ کوکیدا باتے ہو، کہا سے اچھا ومی برینکین جب انہیں عصد آیا ہے تو بہت سخت عصد آ ما ہے۔ حضرت بلال رضى المدعنه ليخ كها الربير عضه كے وقت ان كے ياس بويا تو قرآن شراف كى الله كرتاء بهانتك كدان كاعصه تقم جايا-حكايب (١١٥) حفرت الوص ابن عليم اسيد بايد سعد وايت كرتي كرفوت عرف کے ہاس کوشف لایا گیا حس میں تھی ٹوا تھا، آپ نے اس سائن کوشس کوشف اور تھی دونوں ور سے بول کھا ہے سے انکار کیا اور فزیایا ان میں سے ہرا کیمیتقل سالن ہے۔ بہتام آتا ر ابن سعد النابيان محكيم -حکامید (۱۲۱۹) ابن سعد مے حضرت عبدالد ابن عمرسے دوایت کی ہے۔ فرماتے ين كرحب منطرت عرابن خطاب رضى الترتعالى عنه كوكوني عنرودت بموتى بمتولى بينال سے جار قرص کے لیتے سے بھی آپ بڑی ہوتی اور اداکر سے میں تاجر ہوتی لومتولی تھا صنا كرين الته اوراب كوتنك كرك رادات عدر وحيله كرك اورجى اب كاحصر مكل أتا توادا كرويت -حکا برف (ساسم) این سی بی نے حضرت براء این معرور رضی المنزعندست روا بیت كى بيئ فرمات مين كرحضرت عمريضى اللاتعالى عندا بك دن كهرسين كل آسيدا ورآب بياريق آپ نے فرمایا اگرتم اوک مجھاس میں سے لینے کی اجازت دوتواس میں نونگا ور نہمے ہے۔ حرام ہے۔ لوگول سے اجازت دیری -حکامید در این می این سی این عدالنداین عمرونی سے دوایت کی ہے کہ حفرت عمر رضى النزعند اونط كے زخم میں ہاتھ وال كرفر ماتے تھے، مجھے نؤت سے كركہيں تيري كليف كى وجربي مجدسه لوهي نه جائب حكامين (۵۷) ابن ستاري ي عبداللذابن عمرين النزعنها سعدواب كيد زماتے محارث عروشی الله کتالی عنه جب سی معمد لوگول کو منع کرنا جا متے محے کو بہلے اپنے گھریں اسے اور فرماتے مجھے بیر علوم ہوئے نہ بائے کہ عس حبر سے میں لئے منع کیا ہے افسیے

تم بین سے کوئی کرتا ہے، ورند دوئی سزا دون گا۔ حکامیت ۱۲ میں ۵) حضرت عبد الرزاق اپنے مصنعت میں حضرت عکرمرا بن خالد دخی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوا میت کرتے ہیں، فرما یا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی لط کا کھی کرکے اور عرب کو سرمین مرکبی کر ماہوں ہیں۔ نوایس کر دائی کی در سران مرکبی در اس

اور عمدہ کیرے بہن کے آب کے پاس آیا، آب نے اس کے بہا تاک درّے مارے کہ وہ روسے لائے کہ وہ اور عند کا اسے کیوں مارا فرایا

وليل اور خوار نظراً ميه

حکامین (۱۴ ۵) حفرت بینی شعب الایمان بین ضحاک رضی الدعنه سفل کرتے بین فرایا کر حفرت ابو بکر رضی الدعنه بن فرایا که والله بین به چا بها بول کاش بین راسته کے کفاکر برایک ورخت بوتا ، مجھر کوئی اور شا کا در اور مجھ نوج کے اپنے منہ میں ڈالما اور چا کے نکلتا بھر اسک کی بندگئیاں کہنا اور بی آدی نہ برا۔ اور صفرت کرنے نوایا کاش کھر کا و نہ بہوا جب کے اسکانوں چا بستہ بھے مواکر تے جب میں خوب موال بوجا آتو کوئی ان کی زیارت کو آیا اور مجھ ال بہانوں واسطے ذیج کرتے میرے حصے کے کہا ب بہاتے اور کھے کھا گئے

ا ورس احدى شرسمونا -

حکایت (۸سم ۵) ابن عماکر رضی الدعند حضرت عبداللدا بن عباس رضی الله عنه می روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی الله عنہ کے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی الله عنہ نے فرما یاکہ میں ہے حضرت عمر کے انتقال کے کسال کے بعد الله دخوال سے سوال کیا کہ آئیس جھے واب میں دکھا و سے ایک اللہ برے بعد میں لئے کہا بمرے بعد میں گئے کہا جم سے اللہ کو ایس کے کہا بمرے بال بالمونین بہماری کی حالت ہے۔ فرما یا ابھی فالاغ ہوا میں ایس بروں قریب مقال عمر کا تحف و با آباد و بران ہر جا تا اگریس سے اللہ کو قرام برائی و جم یا یا میں الدول میں میں اللہ کے خواب میں الدول کے باب حبداللہ کے خواب کی بی بی فاطر بنت عبداللک کے نوب ایس کے باس ایک براتھا جوان کے باب حبداللک کے نوب کی بی فاطر بنت عبداللک کے نوب کی بالے میں ایک براتھا جوان کے باب حبداللک کے نوب کی بیان میں دیا تھا کہ دو باقون میں سے ایک اور بیا کہ دو باقون میں سے ایک میں دیں دائیوں سے کہا ہیں اس کی براتھا ہوں کی اجازت ویدویس اختیار کر و باقون کے میں اور میں اور میں اور میں اور میں ایک میرس دیں دائیوں سے کہا ہیں اس کی براتھا کہ دو کہا ہوں کے بالے میں اس کی براتھا کہ دو کہا کہ دو کہا ہوں کی اجازت ویدویس انتقال کور کے میں اور میں اور میں اور میں اور میں ایک میرس دیں دائیوں سے کہا ہیں اس کی براتھا کہا ہوں کی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ایک میرس دیں دیا کہا ہوں سے کہا ہیں اس کی براتھا کہا کہا ہوں کی اور میں اور می

پر بلکراس کے اضعاف برجی آپ کو ترجیج و تی ہوں ورب ندکرتی ہوں جنابخہ آپ کے حکم سے دہ زید رسلانوں کے بہت المال ہیں الکر رکھا گیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیر کا انتقال ہوا آ وران کے بجا سے پر بدخلیف ہوا تو اس سے فاطمہ سے ہما اگریم چا ہو تو وہ زیور کھیرتیں دیدوں ۔ کہا شم ہے انڈ کی جیان کی زندگی ہیں اس زیور پڑھش نہوئی تو ان کی موت کے بعد اس کی طرف ہرگز دجوع مذکروں گی ۔

عطا فرماً مُیں حب سے سفہر کی مرمت کی جائے۔ آپ لئے جواب لکھا جب

تومیرا خط طریعے تو اس مرکو عدل سے مضبوط کرا دراس تحے داستوں کوظام سے صا کریری اس کی مرمت ہے۔ والسّلام ۔ کریری اس کی مرمت ہے۔ والسّلام ۔

رہی ان میں طاق ہے۔ اور ان میں کوئی گئے ہیں کہ حضرت عمراین عبدالعزیز لئے فرایا جسے حکا بیٹ (اہم ہ) ابراہ میں سکوئی گئے ہیں کہ حضرت عمراین عبدالعزیز لئے فرایا جسے ہیں کہ مجھے معلق ہم ہوا ہے کہ جھوٹ بولٹا جھوٹے کے حق میں عیب ہے ۔ اس وقت سے میں

ي جوك مي ين اولان

مرکابیت (۱۲م ۵) حضرت می استین کریں کے خبالی دیکھاکہ مجڑ ہے کروں کے ساتھ عربین عبد العزیزی خلافت میں بھرتے ہوتے تھے میں نے کہا سکان اللہ! عطر المردوں میں اور اینیس عشر رہیں بہونچا تا۔ توجر واہے نے کہا کہ جب کہ سرمیں مسلاحیت ہو توجیم کو کو کی اند لیشہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب یا دشاہ ہو تو دعیت کو

تکلیف نہیں ہوگئی ۔ حکامی (سام ۵) حضرت مالک ابن دنیار فریائے ہیں کہ جب حضرت عمرابن عبالترکی خلیم میں کہ جب حضرت عمرابن عبالترکی خلیم میں کے دو کوئی پر خلیم کا دل مقرر ہوئے ہوئی کے دل مقرر ہوئے ہوئی کے دل مقرر ہوئے ہوئی کے دل مقرر ہوئے ہوئی کا دل مقرر ہوئے ہوئی کوئی کا دل مقرر ہوئے ہوئی کا دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی کا دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی کا دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی کی کا دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی کی کر بھوئی کا دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی کی دل مقرر ہوئی کے دل مقرر ہوئی ک

كالمجيرية بمارئ بكراول سے دک سکتے ۔

حیایت (مم مم ۵) موسی این امین کتے ہیں کہ مطرت عرائی جدالعزیٰ کی فلانستان کے ہیں کہ مطرت عرائی جدالعزیٰ کی فلانستان کے میں کہ ایک شب ہم ہے ورکھی ایک شب ہم ہے در کھا کہ میر ہے کہ ایمان میں اس نیک بخت فیلین در کھا کہ میر کی انتقال ہو گئا تو معلوم ہواکہ حضرت کا اس شب کو انتقال ہواتھا میں اس مواتھا میں اس شب کو انتقال ہواتھا میں کے انتقال ہو کیا تھا کہ میں میں کو انتقال ہو کیا گئا تھا کہ میں کے انتقال ہو کیا تھا کہ میں کو انتقال ہو کیا گئا تھا کہ میں کے کہ کو انتقال ہو کیا گئا کہ کو انتقال ہو کہ کو کیا تھا کہ میں کو انتقال ہو کیا گئا کہ کو کا کھا کے کہ کو کا کھا کہ کو کیا گئا کہ کو کہ کو کیا گئا کے کہ کو کیا گئا کہ کو کیا گئا کہ کو کیا گئا کہ کو کہ کو کیا گئا کہ کو کہ کو کیا گئا کہ کو کا کھا کہ کو کہ کو کا کھا کہ کو کو کیا گئا کہ کو کہ کو کہ کو کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کو کھا کہ کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کھا کو کھا

## حكايات المسالة المسالة

حکا بیث (۲۷م ۵) ابن حبان نے نقات کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت الم احدیث با حافظ حدیث بخے متفی تھے، نقیع بھی بہر بڑار تھے، عبا دات پر مدا ومت کرنے والے مخے ان کی وجہ سے تقابل نے است کھر بیٹی فریا درسی فرائی، کیونکہ محیبت اور مخت میں نا کی وجہ سے تا بالا کی را ہ میں ندائی جنی کہ قتل کے ادا دے سے آبکو کوڑے میں ندائی جنی کہ قتل کے ادا دے سے آبکو کوڑے مارے گئے اور الند نے آب کو کفرسے بچا بیا ، اور آب کو ایسی علامت نیا ایجی اقتداء کی جائے اور ایک مانے در آب کو ایسی علامت نیا ایجی اقتداء کی جائے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک مانے در آب کو ایسی علامت نیا ایجی اقتداء کی جائے اور ایک اور ایک مانے در آب کو ایسی علامت نیا ایک کی ناہ کی مانے در آب کو ایسی علامت نیا ایک کی ناہ کی مانے در آب کو ایسی علامت نیا یا جس کی ناہ کی مانے ۔

حکا بیف (۱۲ م) ایوالین ابن زاغونی رحمته الله عابی که جب شریف او جفالی بودی کو حضرت احلاب نبل کا کو حضرت احلاب نبل رضی الله عند کے بہار میں دفت کیا گیا تو آب کی قبر کسل کئی تو دیکھا گیا آب کا کفن الکن بیجے سلامت تھا ، برا تا بوسیدہ بہیں ہوا تھا۔ اور آب کا بہاؤ بھی منتظر مہنیں ہوا تھا ادر یہ وا تعد حضرت احمد بن حنبال کی وفات سے دوست میں سال کے بعد واقع ہوا تھا دیا تھا گاعنہ ۔

حکابیث (مهم ۵) حضرت ابوالقاسم بغوی فراتے ہیں کہ مجھے اسے وا دا سے خرفی بہلی کہ مجھے اسے وا دا سے خرفی بہلی کے مطرت ابوالقاسم بغوی سے آب فراتے سطے کہ ہیں جالیس سال سے ہر تبیہ کے دون ایک تاریوں - ایک قرآن ختم کرتا ہوں -

مرکامن (۲۹م) عنون الواتقائم بغوی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے دا دالیخ احد ابن نبیج نبنوی ابرال میں سے محقے ہوئے کوئی ایرٹ میں لگام واٹنکا نہ چھوٹرا میم نے کما بوں کے

سواان ني ساري مليت يونبي دريم بين فروخت كي -

حکامین (۵۵) حضرت محد ابن سیج فرات مین کدا برایم ابن سیج فران مین ابن ای مبیب انسان ای مبیب انسان ای مبیب انسان ای مبیب انسان کرت انسان کا در مین اور عابد تخفی سائط برس دوز سے در محدا ور مدریث بہت کم بیان کرتے

مقره واصلی دفات یا ای -

مكابیت (۱۹۵۸) حفرت مطرورات فرماتی بی كه با برابن زیدا یک خص بهره كه ریخ در این فرمای می معابر این فرمای معابر این فرمای خصابر آکروبال داری معابر این فرمای خابر آکروبال کی معابر کی بولی اور دیکی بولی خرسار با ب - کی معابر کی اور دیکی بولی خرسار با ب -

می این مال ساده می مصرت ابرایم این علی دافعی این باید سے اور و و اپنی مال سے دوا

کرتے ہیں بوزینب بنت اپی دافع ہیں کہ حضرت فاظمد صنی اللہ تعالی عنها اسینے ماجراد و کو کے کرحضرت دسول کریم سلی النہ علیہ و نم فادمت ہیں حاضر ہوئیں اس بیاری ہیں جس ہیں آپ کی وفات ہوئی اس بیاری ہیں جس ہیں آپ کی وفات ہوئی اور حضرت دسول الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ کے بیعے ہیں انہیں کسی فتے کا وارث بنائی فرما یا حسن درضی الله عنہ ہیں میری ہیست اور مرداری ہے اور حسین درضی الله عنہ ) ہیں میری جو الله وارف بنائی ما ورجود ہے۔ محدابن عبدالله ابن ابی دافع سے اپنے الله وارفی سے اسی طرح دوایت کیا ہے۔
سے انہوں سے اپنے چیا الودا فی سے اسی طرح دوایت کیا ہے۔

سر کا پیشف (مم ۵۵) ترجیل این مردک جعنی عبدالنداین مجی اساور وه اینی با ب سے روابيت كرتيبي وه كيق تقے كم البنول يخ حصرت على ابن الى طالب رضى الدعنه كے ساتھ مفر كيا اوروه حضرت كي طهارت كالوتاسبيها كتے تھے حب نينوا كے محاوات پر مہر تھے توثیقین كا داسته تفاتو حضرت على رمنى الله عندين مكريها وازدى كهاسه عبدالنز فرات كه كن رسيم يمبر وكروا ميس ينعوض كياكه بدا بوعبدالتركون شخص بير وصفرت على رضى التدعنه سن جواب بين فرايا كرس حضرت كے پاس بہونجاء آب كے آنو جاری تھے، بیں ان عرمن كیا با فلیفۃ الدّاب كوكئے غضبناك كيا- فرمايان الجي اس كم المحري الرسال المحالين المرا المحري المراجع سيان كياكمين فراط کے کہ اسے پر تنہیں ہوں گے اور فرما یا کہ کیا آپ جاستے ہیں کہیں وہاں کی متی آپ کوشکھا ہی ين الذكرا بال آية بالمقرم الرايك متعى معرى وبال كي ألحالي ا ورمير ي حوال كي مجد مدمير منهوم كا ورمير عي أنسوعاري مو كئے۔ اور عمران مابت سے اعمی سے امہوں استقیق سيرانهول كفرص المسلمه ومى التدتعالى عنياس وابيت كيب و فرمات من كرص ومن دحى الندتعالى عنهانى كريم ملى الترعليه وسمم كم مها منغ ميرسط كهر بمل وسيع تنفي التنفيض وسيع تنفي التنفيض جبرتيل عليانسلام فأزل بويئ اوركها استضمامه التعقيب وسم آب كي أمت آب سك نعد اس بيكونسل كريكي - ا وربا كقيس حضرت الم حين رصي الندعة كي طرف اشاره كيا - بير سن كرا تحفرت على المدعليه وسلم دوم ا ودائيس سيف سه لكا بيا - بهرا بي في فاحدرت المسلم رمى الدعنهاسية فرمايا- بين ترسه ياس بديمي ركفتا بون اوراسية أي ينسونكما ا در فرمایا کریب دیلا کی لواتی سرمید ا در فرمایا استعام سنظیمیت بیمتی بخان بن جائے توجان او كرميرا ببالتهيد بوكيا وحفرت امسلم الاستمارية استعلى والك يوتل بن والدركا تفا ودرروديت و بچها کرنی تغین کرحس دن توخون بن جائے۔ و مخت دن ہوگا ، اس باب بس حضرت عالمتر اور رتبب بشيج أوام الفضل بن اورال الما والى الما والنسان حادث وعيريم سيمى روايت الى بياور

حضرت عار دینی کہنے ہیں کہ حضرت علی دننی الله عند حضرت کحب برگذر سے تو ابنوں نے مضرت على كالمرف اشارة كرك فرما يا استخص كي اولا دبير ميم ايك شخص ايك جماعت كيماكة شهدروكا وبوابين كمورون كوليدنه سوكين سي ببلي ممال الدعليه وسلم كم ياس برفيل ك التعظيرت حن كذرك لايك سن الوكول المايين المعلى المايين المعلى الم كذرب وكول في صفرت كوب سي وجهام بن فرايا بال بي بن - اورابن معظر في فرايا مين تحيي ابن حالة من خردى كدان سه الوعوانه سلة سليمان ليني اعمش سه روايت كي وه فرماتے ہیں کہ ان سے ابوعبرالترمنی نے بیان کیا کہ ممالی ابن برخم مبنی کے پاس مہو کیے جب كروه مفين سے واپس أسے تھے اور حضرت على رحنى الندعن كے ساتھ تھے انہوں سے كهاكهم صفين سي نوسطة بهويس كميلامين اترب اور مضرت على رضى اللرعنه بنع بهيم مبيح ى نا ذيرهانى بيم معى مربرن كى مينكنيا ب المطائين اورانېنىن سونگھا اور كھرفرا يا افسوس ا فيوس! ان مينگنيول مين ايك ليني قوم قتل كي جائي جو بغيرها ب كے جنت ميں وخل بوتی، وداسحاق ابن سیمان دازی کہتے ہیں ہم سے عمراین الی قبس سے اوران سے کی ابن سعيدين اورآن لي حبان ين اوران سي قرامه منبي لن اور امنون سفر دارنت سميرسيد انهول سے اسے زوج برخمدابن کمی سیدوابیت بیان کی وہ فرماتے ہیں کیم حصر على المراه بكاتب عن كركاله بخاورايك ورخت كيسي الراسكا طرف مازادا کی مجروباں کی زمین سے مجھم ٹی انھائی اوراست سبونگے کر فرایا افسوس سے ا من تحديدا كما لين قوم قتل موكى جو بلاصاب حنت بين جائے كى و را وى كہتے ہيں كہ مم اس بغزوه سين مضرب على رضى النديمند كمه سائفه واليس لوث أيها ورمضرت على رمنی النارعند شهید رموید و و مدین کھول کیا مجمرین اس فوج بین مشرک را حس بن كرا مام صبيقاً برح معالى كى كى كى كى على جب بيان كے باس ابنى قوج كے بمراه بهد كيا تو وه درخت نظراً بااوروه حدمت مي يا دائني بين مناسية طهور مي يرموار موكراً معاليم طريطايا - اوركها اسے نواستر رسول الترصلی الترعلیہ ولم بین آب كو بشارت و بتا ہول اوروه صدمین بھی سنانی ، آب سے مجھ سے دریا فٹ فرایاتم ہمارے ساتھ رموتے یا ہما رہے وشنوں کے ساتھ، میں نے کہا نہ آپ کے ساتھ نہ آیا کے حکد کرنے والوں کے ساتھ ایس کا عيال كوبعي جهودًا ورأس فوج كوبعي بجورويا - فرمايا توتم بماك كرزين مبرئين عاميع

كيونكنسم سيماس وان كي حس كي ما تقريب كي جان بيداج بهار قل من وتعص ما تنزوكا ده جنم بن دا عل مولا و اوی کفتین که بن سی دفت مند میسر کے اور مقام مرکھائے گیا. مى كرا ب كى نىل كا مجمد مع اوسى بده بوكى - اورا اوالولىدا سرا بن خاب عدى كيني كميم سے خالدانى يربيداس اسدسنے بيان كياكران سے عارابن سعاويد دمنى سے بيان كيا وہ ده فراستي كرميس الوجعفر محداين على ابن المان سي كماكر محدسه امام حين رمى المدعن كي قسل كاوا قعربيان كرواس طرح يركه كويا مير موجود تفا-حفرت الوجعفر في في الممعاويد رضى الناعند للذانتقال فرمايا اس وقت وليدابن عنبدابن الى سقيان مرمنير ماكم تفااس مع المن على وعلى المعنها كم ياس معيت لين كه واسط قاصد معيا-آب لن فرايا مح مهلت دوا ورجير بري كرواس من مهلت دى اورآب كرمعطمة على تخديان آب كياس الى كوفد كے قاصد ميوسے اور كها كرم سے آب كے واسطے استے كوروك ركھا سے اور جمعر کے واسطے وائی کے ساکھ ما عربین ہو کے۔ آپ ہمارے بہال تشریف لاسے۔ داوی منے ين اس زمال نين نهال بن نشيران الشيران الماري كوفرك ما كم تحقير يتصرب من ابن على ديني التر عنها في مسلم بن عبل ابن الى طالب أبية بيازاد عبالى كي باس ادى بعيا اوران سب فرما ياكرتم كوف جاؤادر وسكون كري تحقيط المنول على نفي سع اكما سم الرسي بي تو مين الن كي الله عاد كار حضرت مسلم على كر مدينه بيرسين اوروان سع دورا بنا سائد من جوانيين عبك كراست معين أنهني مخت تشكي كاسامنا بهوا اورا يك رسر مركيا حضرت المام حين وصى الترعندكولكها كراميس اس كام سيدمعاف كري أب لي معاف ينس فطاور مكهاكم كونه جاؤ، ينامخ معن مسلم على كوف بهونظاور كوفه والول ميں ايك ستخص عوسى الى كے يہال تھرسے - جب كوفيوں نے آ ب كے آ سے ئی جرسی توجیئے سے آپ کے یاس آئے اور آپ کے یا تقریر بارہ ہزار آ دمیوں نے سحدتنا كالكسائن ويزيدابن معاويه كابروا خاه تعاجس كوعبيدا لندابن سلم ابن شعبه مفرى تبقيض وه محواموا اور مضرت نغمان ابن بشراف ارمي كي اس بهو مخااوران سے کہا کہ آیا یا توضیعت ہی یا صنعیت بن کے ہیں ہیں فسا دہوگیا۔ اس سے حفرت نعان نے کیا بھے صنعیون بن کرائٹر کی اطاعت میں رہنا لیند ہے ، اس سے کہ میں قوی ہور المندكي فافرا فانرول البراس بروسه كو مجالانا بنبس جابتا جيدالمتسطة وصكابية است

آب کاقول بزید کے یاس تکھیجا۔ بزید لنے اپنے غلام سرحون کوملایا تس سے وہ مشورہ کہاکڑا تقاءا ورسارا حال بيان كيا-اس علام كنها الرحضرت معاوير ندره بولي اوركوني بات کتے تو تو قبول کرتا یا بہیں اکہا ہاں ، کہا تومیری تھی ایک بات قبول کروہ بہے کہ لوفه كيسط عبب النزامين زيا وترميسوا كولئ مناسب حائم نهينء اس كو كوفته كا حالم بنا ان دانول بزيداس مع ففا مخفا اور اس كومعزول كرساخ كا قصد كرر با مخفا اوروه لفرين عالم تفا فوداً مي يزيد لن است لكياكرين تخفي سيرخوس بول أور مين ك بصره كي ساته كوف كالجي تجيع عائم مقرركياب، اورلكها كرمسام ابعقيل كوثلاس كرك تنال كروسي - جنائحيه عبيرالترابن زياد نفرو كيسردا رول كي ساكف جل كركو فدريوميا اس عدرت سكاس كمندرنقاب برابوا كفا وراس خدبس ابل مجاز كايبنا وراسي رامته كواختيار كيامس ا ما م حديث كي أي كاخيال تها اورص ملس رابل كونه كم كزر كرسلام كرياتو وه جواب ديت وعليك المتلام بإابن رسول انتاره توكول يخريه خيال كياتفاكه ومتخص ببن ابن على رضي الترعنها مين اورعبيد المترقص حكومت مين مهومنيا وراين البيه غلام كوبلاكرتين مرار ورمم وبيكادنه کہا انہیں لیجا اور اس مخف کوملاش کرنیس کے ہاکھ پرایل کو فد ہبعیت کررہے ہیں ، اوران سے كهركرين ايك متخفوجمص كانهن والابون اوربيبت كحادا وسه مسايا بول اورب مال ہے جوانہیں دونگا تاکہ اس سے وہ اپنی حالت قوی کریں - وہ غلام نکلا اور برہے لطائف الجيل اودترى سے ايک اليسے بيخ تک اس کی رسانی ہوئی ہوتھ منے سے بیعیت کروا با تفا اس في سي فرايني ما لت بيان كي اس في السيخ العرائج المحمد من في مجمع توسي من موقى وفي وا ر بي مي بواء خوشي تواس وجه سے برونی که الترسے تھے اس نیک کام کی ہدا ہے کی اور ريخ يون أواكدا بنك بهاري عالت قوى بنين بونى بيد بيرا مد مصرت سلم كم ياس في كيا أب بن اس سے مال نے بہا وروہ آپ سے بیعیت کر کے عبیداللہ کے پاس کو مش کیا ا ورسادا حال كهرمنا با اورجب عبيدالله كوفرس أ با توحضرت سلم رعنى الترعند اس كال حبال وه تنظ بانی ابن عروه مرا دسی کے مکان پر علے گئے اور مم نے حسین ابن علی رضی لندی م كونكها كربيان ابل كوفدس باره بزارا دميول كنهيت كى سيداب على أين مصرت ابوصيف فرياسته بهيهال عبيدان يسف مسروا دان امل كوف سيمها بميابات بهم كم بالى ابزيروه سيرك إس ايا والنام نظاج الولاك مجوس المنا المدان من الشعث سيار

كوفيول كے ساكھ نكا ان كے دروازے برآیا اوروہ دروازے بركتے اوران سے كما كر امبرك تهيس يادكيا تفاد ورتمهارى تاجرى وجردريا فت كى سے ، اس كے ياس على جل النول سے امرارکیا اور وہ سوار ہوکر اس کے سمراہ عبیدہ این زیاد کے یاس سے کے۔ سبيدا للرابن زياد كياس قامني متربح بيط كقيد جب عبيدا وتدين بان ابن عروه كودهما نو تامنی مشریح سے مخاطب ہو کہا بہ اکیا اس کے یا وُں خیانت کی وجہ سے رہ کھڑا رہے بير- جيالم كياتو يوجها، اسم إلى مسلم كيال بن ابنول نے كيا ميں بنيں جانیا . اس وفت عبيدالشريداس علام كوص ك دريم دين كقيل ، اس كرسامة أ- جب ده سا من الميا أوانيونين بوكياكرا مصعلوم سے - كرا الداميرى اصلاح كرسے، والتريس ك ائيس اين تحريرتيس بلاياء سين انهول نے تؤد آكرميرے يہاں بناه في الها تو ائيس باك یاس از ، امہوں سے ہوا ب بیں کہا کہ والعدا کرسلم ہیں یا وق کے بیچے ہول ترب کھی میں امہیں وبان سے بین انھاؤں گا۔ عبیدالندین لوگوں سے کہا ، اسے میرے یاس لاؤسیاس لائے کے تو انہیں ایک چھڑی سے مارا ادوان کی میٹیا نی کوز حمی کیا- اور ہانی ایک سیا ہی کا تلود ى عرف يفي تاكراك طيني توانهي روكديا كيا اورعبيدا للدينها ، المرع ترا ون مال كيا - اود عمر كي المين المين تعرك الميك كونه من قيركر لياكيا - بدخر قبيلا ندج كوبيوخي اموت قصر کے دروازے برستور کی آواز سائی دی اسے عبیداللا مے ان پوچھاکیسی آوا زہید نوكول الخالم المرج الياس الم اس لن قامني شريح ساكها ان كياس ما واوركوكه مس سنے دریافت کے واصط اسے قید کیا ہے۔ اور اسے غلاموں میں سے ایک عاسوس متریح كى حفاظت كى واسط مقرر كرويا تاكرست دەكياكىتىن چانجى قامنى شرى بان كياس موركدنى ان سے الی نے کہا اے مشری اللہ سے درواس نے مجھے قتل کے واسطے قید کیا ہے اور مشروح تكل أيساء اورقصر كے وروازے يرطورے بيوى اور كها باتى يركوتى اندليندين اسے البرائة وريافت كرك الصفح فيدكيا ساء لوكول ك كهاسي ما الماني الماسي الماني المان حضرت اوجعفرك فريا إيس كولوك وبال سيمتفرق موكئ بحضرت كم كواس كي خرفي أيسك اس اشارے سے جوالیں کی مدو کے واسطے قرار دیا گیا تھا، کیارا بیٹا بخیر جالیس بزار آدی کو فی آئی مردسكه والسطيخة بهوائي أب يغمضه اورمينه ميره مرتب كيا اور قلب من اب ينسوار مورعبداللد كاويرهدكيا - عبدالله كنسردادان كوفه كياس ادى جيركرانين النياس

قعرشابى بس باليا بيب حضرت كم منى الترعن جل كقصر كے دروازے يربهو يخ توان سردادان كوفه لا قصريب اين قوم إدر قرامت والونكوجها ككرد يجهاء اودان سي كلام كركم امنين بولایا اورا مامسلم کے ساتھی تھیلئے لگے ہمانتاک کر متنام کے وقت صرف یا نسوآ دی رہ گئے جب خوب المصاريوكيا أو وه مجي عيد سيئه حب حضرت سلم سنة ديجياكه آب تنهاره كئے توراست تلأش كيا اورا يك تصرك وروا زيب يرمهيو سيخ وبال سعايك عورت بملى اس سع فرما يا ياني پلادے۔ اس نے بانی بلا یا مھروہ گھریں ملی گئی ایجھ دیر مظرکے مھرمکان سے تکلی تو آ ب ورواز يري منظراس ني كما است عبدالله بمهاري نشست سير شكم معلوم بهوتا سيريهال معطعاداً ميناس فراين كم ينتاكم ينتاكم يون كيانترك باس تصياه مل منتي بيد كما بال وأب اسك المراس المالي المراس وسيما المياهي الشدف كاغلام كفاجب سفلام كوابجا حال معلو الوده مختاشعث كياس أبادراسط طلاع كاسى وقت عبيداللرسة كوتوال كوان كاللب بيريجها واس كم سالحويمه ابن اشعب بھی تھا۔ ابھی حضرت بسلم کو شریحی نہ تھی کہ وہ مکان تھیریہا گیا ۔ جب مسلم رمنی اللّٰءعذ لے یہ حالت ویکی نو ملوار کے کرس کا کھرسے ہوئے اوران سے مقاتلہ کیا محمان اشعف سے أب كوامان دى اوراب كے باتھ سے جے كرا ب كوعديد الدكے ياس كے يا اور عبيداللد كے حكم سے آپ كو قصر كے اوپر لے كئے اور وہال بدآ ب كى كرون ماردى تى براور اب كامم لوكو کے پاس میں ایا مادر بالی این عروہ کو کنا سمیں نے جاکر سولی وی گئی انہیں کے شهاع كاقول سيع ست

فان کنت لاندرین ماالمون فانظری الی هانی فی السوق وابن عقیب ل. به به اگرتومون کونهین مانتی تودیها بانی کو بازار بین اور ابن عقیل کو-

ترجہ بد اگر توموت کونہیں جائی تو دکھے ۔ ان کو بازار میں اور ابن قبیل کو۔
اور ہم رضی اللہ عنہ کا خط دیکھ کوام صین رضی اللہ عندان کی طرف چلے ، جب آپ کے اور قادسہ کے درمیان تین میل کا فاصلہ رکھیا توآپ سے حرابن پریٹیمی لے پوچھا کہاں کا تصد دیکھیے ہو فرایا اس شہر کا ، انہوں نے کہا لوٹ جائے۔ میں نے پیچھے آپ کے واسط کو ٹی بہتری ہیں جھی کے خواب کے درمیا اللہ عنہ کے بھائی تھے اپنوں نے کہا ہوں گئے اللہ انہوں نے کہا تھ مدکیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت سلم رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے انہوں نے بھائی کے دون کا بدلہ نہیں ہے بیات کے بھائی کے دون کا بدلہ نہیں ہے بیات کے بھائی کے دون کا بدلہ نہیں ہے بیات کے بھائی کے دون کا بدلہ نہیں ہے بیات کے بھائی کے دون کا بدلہ نہیں ہے با در آگ چے توانچو مقدمتہ انجیا رہے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے ، اور آگ چے توانچو میں دیکھ کوئی انسی کوئیٹ کی بیات کے دون کا مقدمتہ انجیش ما ، اسے دیکھ کرآ بھا کی طرف پلیٹے اور بانسی کوئیٹ کی میں اندائی کے دون کا مقدمتہ انجیش ما ، اسے دیکھ کرآ بھا کی طرف پلیٹے اور بانسی کوئیٹ کی

کردی سے سکا اسے تاکر سامنے کی جانب سے طالی ہوسکے۔ آی کے ساتھوں میں الیں سوادا ورتقريبا ايك لسوبيدل آدى عظم اورعبيراللا بن زيادي عرابن سعدابن الي قاص كورس كاحاكم بنايا تفااور عبدكيا تفاء انهيل بلاكها استخف سع جھ بحالے انہوں نے كا مجصمعاف كراس كنهعافى سيرانكاركياء كهامجصاح كى دات كى مهلت وسيره السخيميلة دی ، دات کو اس من سوچا در محاس کی تغییل کے داسطے رامنی ہو گئے اور اس کے پاس بہو کئے۔ جیالجیم ابن سعد ان سین ابن علی رضی اللہ عنها کے اور حرصالی کی رجب آب کے باس برسيخ تواب ك فرما يا تين بالول بيسك ايك اختبار كرك بالو تو تحصير دسين كسى سرحانين جاربول بالمجع جيوردس من يزيدكي إس جلاجا ول يا مجع حيوروس مين جهال سه يا تفا ومن جلا جا ول عرابن سعد سنة اسه قبول كيااور عبدالندكو لكها، عبيداللد العلام المين إلى الحب تك ميرك الخريبية مري كونى ان كى عن مائلى تحضرت المام حين رضي الترعندسن بيس كرور ما ياء به توجهي بي بوسكتا ، جنا مخدا بيا في النه مقاتله کیا اور آب کے سب ساتھی شہید ہوئے۔ ان بین دن سے زیا وہ آب کے اہل سین کے نوجوان تقے۔ آیکی کو دی بین کی جھوٹا سامجہ تھا اس کے ایک تیرا لگا۔ اور وہ مجی شہید ہوگیا أب اس كے چرسے سے خون صاف فرماتے سے اور كھتے تھے ، اے اللہ ا توفیما كرہا رہے اودان اوگوں کے درمیان جنہوں سے ہیں بلایا کہ مدوکری سے اور کھرہیں قتل کیا ۔ کھراپ سے علم فرما باجنا بخداك جبرى يا مجامع كو كهاواكيا اوراسي بين كرتاوار بالتقيس لى اورمقاتله كيا بہانتک کے شہید ہے۔ اور آب کو قبیلہ ندھے کے ایک آوئی نے شہید کیا اور آب کا سرکاٹ كيا ورعبيداللابن زبا دكياس بهونجاء اس يغربدكم باس ايك وفد بميها حس آبیه کامسرمبارک مجی تھا و ه سرمبارک اس کے سامنے دکھا گیا۔ اور آپ کے حرم وعیال کو ك كرعمران سعدعبيدالدابن زياد كے ياس بهونجاء اورآب كے اہل بيت ميں سوائے ایک بهاریج کے کوئی نہیں بجاتھا وہی عور تول کے ساتھ تھے۔ عبیدالدین انہیں می قتل كرية كامكم ديا حضرت زينب رضى الترعنها لناسيخ آب كوان يرط الديا اوركها حب تك مجفتل شروو کے امہیں تاکر مکو کے تواہیں جھوڑ دیا ، مھرامیں جمع کرکے بزید کے یاس روا برکیا، جیب پر لوگ پر بد کے پاس میو کے تو جولوگ ایل شام کے اس کے دریار میں تھے سب سے ہوکر بزید کے باس کے اور اسے مبارکباد دی اور جہنیت کی ان سے

ایک سرخ دنگ نیا آنهوں والا کھڑا ہوا اور صفرت الم اسے ن را سے ایک ویکے کہا اے ایم المونین یہ لونڈی مجھے عنا بت فر ما سے اصفرت دینہ بنی لا عنها نے فر ما یہ اسے ایم المونین یہ لونڈی مجھے عنا بت فر ما یہ اسے ایم المونین یہ لونڈی مجھے عنا بت فر ما یہ بی بوسکتا یہ شرف نہ بھے عاصل ہے مز اسے بعنی نرید کو بہا نتاک کرتم اللہ کے دین سے نکل جا کہ اس قول کو ازرق نے بھر وہ رایا ، اسے بڑید نے کہا جب رہ وہ لوگ مدینہ ابل وعیال میں بہونچایا اور وہاں سے تیاری کرکے مدینہ منورہ بہونچایا ۔ جب وہ لوگ مدینہ مندرہ بہونچایا اور وہ الطلب ہیں سے ایک عورت کھے سربال بھرے سربہ ہاتھ لیکے ہونکلیں اور یہ اشعاد بڑھتی تھیں اور دو تی تھیں ۔

مَاذَاتَةُ وَلَانَ مِنَا البَّكَا كُلُمُ مَا البَّكَا كُلُمُ مَاذَا فَعَلَمْ وَالْمُتُمَ الْجِدُوالُهُ مُمَّ مَا البَّكَا كُلُمُ مَا البَّكَا كُلُمُ مَا البَّكَا كُلُمُ مَا البَّكَا مُنَا البَّكِا مُنَا البَّكِا مُنَا البَّكِ مَا مُنْ البَيْ الْمُنا البَيْ الْمُنا البَيْ الْمُنا البَيْ الْمُنا البَيْ الْمُنا البَيْ اللَّهُ اللَّ

ترحمہ بدتم کیا کہوگے جب بی کریم سوال کریں گے کہ تم سے بیکیا کیا۔ ہم تواخری است تھے لین یا وجو دافضل الائم ہو ہے کے تم سے اس فعل فہیج کا کیول اڈٹکاب کیا میری ا دلا دا ورمیرے ایل کے ساتھ میرفقدان کے بعد-ان میں تو کوئی فیدی تھا کوئی شہید خون آلو د تھا ، میری فیسے ت کی جزایہ تو ذکتی کہ میرے ذی وجمول کے ساتھ میرے بچھے جوتم لے کیا ۔

حرب ليريان كياكران سيحاوابن ويدلي معرسه دوايت كي ابنول لي كماكر حضرت زبرشي يهيليهل والمتبهور موسي كمرامنول من وليدابن عبدالملك كحدد بارمر كفتكوكي وليد الناوريافت كياكهم مي كون تخف برجا تناسي كدامام حين كي متها ديت كے دن بيت المقال کے بچھروں کا کیا حال ہوا توزیری نے فرا یا جھے واست بہوئی ہے کہ کوئی بچھرا مھایا ہیں عا تا تفاء كمراس كي يعيب حون تازه نكلتا تفاء اورا بن معين فرمات بين كران سه بيان كياجر يرساخ اوران سيريرابن زيا دساخ كها الم حين رضي الندعنه كي منها دت كے زيا ليے بي مين يوده سال كالمفافوج ببن جووانس تفاوه را كه بنكيا تقا اورا نق آسان مرخ بولياتها ا در فوج میں ایک اوشط و فرج کیا گیا، دیکھاکہ اس کے گوشت میں سے آگ مکلی ہے اور تمیدی ابن عبینہ سے اور وہ این وادی سے روایت کرتے ہیں وہ ہی تھیں والندیں سے واس کواھ بنابهوا ويجعاا وركوشت كے اندر میں نے آگ ویجی جب کدا مام جین رضی النوعی میں ب ہدئے۔ اور ابن عیبہ فرماتے ہیں کہ مجسے میری دادی نے بیان کیا کہ دو مقتی حضرت ا مام حين وسى المدعند كے قبل ميں شرك مير اسے مقع ان بين سے ايک كا ذكر ميا نتك لميا موكها بتفاكه وه اسه ليبينا كفاء اورد وسرامكهال مين مندلكا كرسارا ياني في ليتا كفا حضرت سفيان فرمانيس كرمين كان مين سيدايك كي بيط كو ديكها سيم وه مجنون تها واوجها د ا بن جمیل ابن مره نقل کرسے بین که تصرف امام حمین رضی اندعندی مشیما وت کے دن آبی فوج سيجيراونط برك السيس سي ذريح كرك لوكول لي بكايا توده المدائن كالمند كروا كفاء اس من مع ته ي منظما ملك وروابن فالدسدوي ك الي رجا رعطار دى سے روابت کی ہے انہوں نے کہا اس کھرائے والول کو کالی مت دو کیونکہ ہمارا ایک کو کا بمجم سه تفاوه بهار سه بهال كوف سه آیا اس ساخهام اس فانسق ابن فاسق كونين دیجے ہور فدا سے بلک کرے۔ اللریے دوستارے اس کی انکھول میں کھینگارے ا وردونون التحقيل سى كى محد طاكبين . اور تعلب ك مجمد سيربان كياكران سيعمران سبشهر بميرى سن كالمان من عبيدان خباده سن كهاكه مجد سن عطاء ابن سلم سن بيان كياكيسك بن كهاكر مين كر الإلياناكديرًا فروضت كرول على كدايك بور سط من مادواسط ما تا يكايا

عدد ایک کماس بے جومثل کی کے برق من مادیدے لین این برت رسول اندکو یو سد حصرت انام مین کی نسبت ۱۱

ا ورزات کا کھانا ہم سے اس کے ساتھ کھایا - ہم لئے امام حین رصنی الدیجنہ کے قتل کا ذکر کیا اور كهاجوان كح قتل مين شركيه بهوا وه فرى عالت سيد مرا-اس من كما اسب ابل عراق تم طري جهوسطيروا بين بمي تواسق مين شركب تفاكهر ديرنيس كذرى فقي كروه يخص جراع كے پاس كيا تاكهاس كى بتى تحفيك كريب جنامخيرتيل والكربتى أكر تخريطا تا مخفاكه اس بتى بين آك لك تكي ا سے تقوک سے مجھالے نگا تو ڈاڈھی میں آگ لگ گیاور تھڑک آتھی اس لے اپنے آیا کو یانی میں گرایا۔ پھریں نے اسے دیکھا تو وہ مانند کو کلر کے سیاہ ہوگیا تھا۔ اور حضرت المجھم منحعی فرماتے ہیں کہ اگرمیں ا مام حیثن سے خبگ کریٹے والوں میں ہوتا اور بھیرمیت میں واخل كياجا تا توجعے مصرت نئى كريم صلى الندعليہ ولم كاچرك مبارك و سجعة بيوسے سشرم آتی اود حاد ابن مر كن عاد ابن الى عارسي اور انهول كن عدالله ابن عباس سيد وابت لى سے . فرایا میں لیے شی علیہ السّلام کو دومیر میں خوا ب میں دسکیما آج عیار آلودہ مقے آب کے بال محبر سے ہو مستھے اور آب کے باعقر میں ایک شینی تقی حس میں خون تھا میں ك كها ، آب يرمير سے مال يا ب فرا بهول يا رسول النوا بيركيا ہے- فرما يا بيشين اور اس كے سائھيوں كا تون ہے۔ بين تام روز اسماكتھاكرتار ہا اور آج التھاكر حكامو جانجاسى دن حضرت شهيديو كي منفي اورحادي لي عمار سي اورامنول لي المهمدة من رواس كى سے فرما لى تحقيل كر حنول كو ميں يين امام حنين مرروتے منا اورابين فكر فرات ين كريم سع محدا بن عبدالله انصاري الزيال ان سي فروا بن خالد سن مالاست بيان كيا كران سے عامرابن عبدالوا مرشرابن وشب سے روایت كی ابنول لے كہا كہ الم صفرت ام سائمه زوجه بی صلی الته علیه ولم که پاس تقام محصفین کی آوازایی اور آگے آیا اور حضرت ام سلمدر من التدعنها كي يأس ميونجا ابهول سنة فرما يا ا مام حين بمعمني بروك میر کام جن لوگوں لئے کیا خدا تعالیٰ ان کے گھراک سے بھروسے اور بہوش ہوکر گرمیں ا در ہم ان کے پاس سے انکھ کئے اور ابو خالدا حمر سے بیان کا مجھ سے زرین نے کہا کہ ان سیم کمی سے بیان کیا کہ ہی مصرت ام سلمہ دعنی اللاعتہا کے پاس گئی ، وہ دورہی تھیں ہیں كاكياجيرا بيكورلاري سے فرمايا ميں نے شی عليدات مام كو تؤاب ميں ديكھا ، آج كيمري اوران مبارک برخاک بری مقی ، میں مند کہا یا رسول اللوا آپ کو کیا ہوا ۔ فرما یا میں سنے کہا یا رسول اللوا آپ کو کیا ہوا ۔ فرما یا میں سنے کہا مقتل میں کئی تھا ، اور ابواادلیون براین محدیمی نے بیان کیا کہ مجد سے احمد ابن محمد معنولی نے کہا

کیجے سے برے باپ سے بیان کیا کہ جب امام حیری ابن کی شہید ہو سے توایک شب ایک اول کی کی میں ایک میں ایک میں ایک ک کو بدا شعب ار ندا کر سے سے تا اس کی آواز منائی دہی وہ نظر نہیں آتا تھا۔

عقریت ثمود ناقد فاستو صلوا وجریت سوالخم بغیرالاسعان

فينوسُول الله أعظ مرهم والجل من ام الفصيل المقعب والمراك من الله المقعب والمراك من الله المقعب المراك من الله المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المرا

کشین کروسے دوزخ کو کھرفے۔

اور حضرت زبر لئے ابن عینہ سے اور وہ جعفران محرسے روابیت کرتے ہیں کرفرایا جب اہم میں نہیں شہید ہوئے تو ان کی اٹھا دی سال کی عرفی ۔ زبر ابن بکار کھتے ہیں ہم روایت آپ کی عمر میں ریادہ مضبوط ہے یعنی حجائی سال اور زبر ابن بکار لئے کہا یہ واقعہ عاشورہ کے دوز سالنہ ہجری میں ہوا ، اسی طرح لیت ابن سعد اور اقو بکر ابن عیاس اور ابوقف رمدنی اور واقد کی و افری میں ہوا ، اسی طرح لین بیان کیا ہے اور واقد می دیا ہو اور قابل خلیما اور اور کھی اور اور کی ہوئی اور است میرے نزدیک زیاد قابل فلیما واور کی ہم بینی اور ابن میں ہے ہوئی اور اس کے سواد کھی جی ابن سے کہا ہوں ابن کی اور اس کے سواد و سے تول کھی ہیں ۔ ہیں کہتا ہوں ابن کی سے دوایت کے دیکر مشائخ سے دوایت کی اور ابن کے سے دوایت کے دیکر مشائخ سے دوایت کی اور ابنے دیکر مشائخ سے دوایت کیا ہے ، میں کا اس کا اختصار کر دیا ہے کا گھے دا قعا ت سے کفایت ہے، میں اس انید

حکابین (۵۵۵) حضرت معروف کرخی دحمة التعلیم فرمات بین کوبین کوفی معروف کرخی دحمة التعلیم فرمات بین کوبین کوبین کو دیکه اس آب بین کریم صلی التدعلیم وستم کو دیکه اس آب بین مرحمة التدعلیم مین مین مین مین مین کا جانب سے مین المت کی جانب سے جزائے خید عطا کرے۔

### عايات العالمة العالم

حکابیت (۱۹۵۹) مضرت عراب عبدالعزیزا مام محق نقیرد او مجتبد سطے سنت برول الله ملی الله علیہ کو جانتے سختہ بڑی شان دائے محق جری اور مفبوط دل رکھنے والے سختے ، حجبت محقے ، حافظ سختے اللہ تعالی کے مطبع عابد مختے ، اور اس کی جانب رہوع کرنے دائے ، تو برکر نے والے مخے ۔

حکامیت (کا ۵۵) حضرت عمرابن عاد معزیر دسی الله عند کے عدل اور زبد کے ساتھ شال دیاتی الله عند کے عدل اور زبد کے ساتھ شال دیجاتی ہے اور حضرت امام شافعی دحمة العد علید سے فرما یا فلفار یا بھی ہیں ابو بجر معراع عمراء عمراء علی دھی الله علی دحمة العد علیہ سے فرما یا فلفار یا بھی ہیں ابو بجر معرائی میں میں الله میں میں الله میں الل

اورعمرابن عيدالعزيز رضى التاعيهم

حکامیت (۸۵) حفرت مجاہد حمۃ الدّعلیہ فراتے ہیں کہ ہم حفرت عرابن عبدالغیر الفرید الفرید الفرید الفرید الفرید کے اسطے آئے سے القار کے سے الفرید میں الفرید کے سامنے شاگر معلی اور آخر ہیں ہم سے الفرید کے سامنے شاگر معلی احضرت عرابن عبدالعزیز رضی اللہ ہوتے سے ، اور لوگوں لے بیان کیاہے کہ جب حضرت عرابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فلید ہو اسے آئے اور بجائے الاس سے شعبراء اور خطب ام ہوئے اور بجائے الاس سے شعبراء اور خطب المن کے اور بجائے اللہ کے نام ہوئے اور بھاء قائم ہوئے اور بیائی فرائے تھے کہ جب بہ ان کافول ال کے قول کے خوالف ہوئی ان سے جواہن ہوئے ۔

کے خالف ہنو ہم ان سے حدا ہنیں ہوساتنے ۔ حکا بیث (۵۵۹) ضمرہ ابن ربیعہ سری بن کی سے اور انہوں نے حضرت ریاح رحمۃ اللہ علیہ سے دوا میت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیں سے ایک شخص کو دسکھیا حضرت عمرابن

عبدالعزیزکے باتھ پرسہارا دیے چل رہے تھے، میں سے کہا یہ بڑا ظالم ہے، حب حضرت نازیسے فادغ ہو سے تو میں ہے آپ سے دریا فت کیا یہ کون شخص تھا۔ اہنوں فرمایا کیا

مرحد مارس در می است در بی سے در بوت میں جا جوں میں جا جوں میں ہے۔ اور مالے آدمی ہو وہ اور میں اور میالی آدمی ہو

میرے بھائی خطرعلیہ اسلام منصے مجھے خوشخبری دمی گئی کہ عنصریب میں عالم بنوں گا اورعدل

کرونگا -اس رواست کو بیقوب قسوی سے اپنی تاریخ میں محدا بن عبدالعزیز ابن صمروسے ریست دیں ہے۔

روامن جيد كحد سائفة تقل كباب ـ

حکابت (۹۰ ۵) معاویتا بن صالح فرماتے ہیں کہ مجھ کو سعیدا بن سویڈ لے خردی کرمطرت عراب عبدالعزید منافی اللہ عند کے انہیں جمعہ کی نماذی مطابی اور معبد بلطے ان کے کرت کے حصرت عراب عبدالعزید منا اللہ عند کے انہیں جمعہ کی نماذی مطابی اور معبد بلطے ان کے کرت کے کریبان ہیں ہوند لگا تھا ، آب سے کہا گیا کہ ہے کہ اللہ کے اللہ اللہ میں نباتے تواجھا ہوتا۔

حكايث (110) حفرت الكان دنيار فرمات بي لوك محصة الدكتة بين الدنوصر عراين ماله وربيني الدي الدير الدي الدين المالية المالية المالية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

عمراین عبدالعزیزین ان کے پاس نیا آئی اور اہنوں سے ترک کردی۔ حکا بہت (۲۲) حضرت اسلیما اس عماش عرواین مهار سے روامت کرتے ہیں ، فرماتے تھے

حکامیث (۲۲) حضرت معیل بن عیاش عرواین مهاجر سے دوامت کرتے ہیں ، فراتے تھے کر حضرت عمران عبدالعزیز کے اہل کا نفقہ ہر دو در دیم کا تھا۔

حکایت (۵۹۳) حضرت مغیره این کلیم کیتے ہیں کہ مجھ سے فاظمہ برت عبد الملک این مروان نوج عمرا بن عبد العزیز رضی الله عند نے بیان کیا کہ حضرت عمرا بن عبد العزیز النے الله عند نے بیان کیا کہ حضرت عمرا بن عبد العزیز الله فیادہ نیادہ وضو نما نہ والے اوگ اور بھی ہوں کے لیکن اپنے دب سے ڈریے والا ای سے زیادہ میں ہے کہ دعا میں کے کہ نہیں کو کہنیں دبکھا جب عثاء کی بنا زیارہ عبد تا کہ میں مبیعے جاتے ہے ردعا کے واسطے با کھ اور اس طرح دعا کر ہے حتی کہ نین نہ کا ان پر غلب ہوجا تا ہی مراب سے دار ہوئے اور اس طرح دعا کر ہے تر بہتے بہاں تک کہ بھر آنکھ لکھائی میردات بھی کیا کہ جھر آنکھ لکھائی میردات بھی کیا کہ جھر آنکھ لکھائی

مرکابیث (مها۵) اور حفرت فاطمه زوج حفرت عرابن عبدالعزیر رضی الدعنها فراقی بین که حضرت عرابین عبدالعزیزید جب سے که خلیف بهد می عندل جنابت مذفر مایا و بعنی کبی صرورت عمل کی منبعد کی و

حکایت (40) حفرت مجابر رحمة الله علیه سے مردی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے مردی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے مردی ہے، فرمایا، میری ننبت لوگ کیا کہتے ہیں میں سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ برجادو کیا گیا ہے، خرایا مجھ برجا دو ہمیں کیا گیا ہے۔ بھر آپ سے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا تجھ پر انسوس ہے کس جیز لئے تجھ مجھ کو زہر بلا سے برآ ما دہ کیا۔ اس سے کہا ہزار دیناد مجھ ویئے گئے اور آزاد کئے جاسے کا وعدہ کیا گیا۔ فرمایا وہ ہزار دیناد ہے آس سے ماعز کئے صفرت عمران عبدالعزیز ہے ان نراد دیناد کو بیت المال میں دا فل کیا اور اس سے کہا الی جگہ کولی نا فرد کئے سکے۔ ایس جگہ کولی نا فرد کہے سکے۔

حکامین (۱۹۵ه) نقل مے کہ خلیعہ کمنی بالٹرنے ادا دہ کیا کہ ایک وقف کرے جس پر علاء کے اقال مجتبے وتحد مہول، را وی کہتے میں کہ اس کام کے لئے خلیفہ کے پاس ابن جریہ حاضر کئے گئے گئے ہے ہاں کے متعلق ایک کتاب تالیعن کی ، آپ کے واسطے انعام بجویز کیا گیا آپ نے قبول ندگیا، آپ سے کہا گیا کہ قضاء حاجت کی بھی صرور ت ہے فرمایا میں امیرالمونین سے سوال کرتا ہوں کہ حجمہ کے دوز سوال کرتے سے سائلوں کو منع کیا جائے چائجہ خلیفہ نے پیمکر کیا۔ اسی طرح وزیر نے ان مے درخواست کی کہ اس کے واسطے فقہ میں لیک کتاب الحقیق کتریر کی وزیر نے آپ سے باس نراد دیا نہرے۔ آپ کے پاس نراد دیا نہرے۔ آپ نے والے والے کے پاس نراد دیا نہرے۔ آپ نے والے دیا۔

حکامیث (۱۸ ۵) ام فرغان فرماتے میں کرا مام محد ابن جریر رحمۃ الشرعلیہ ہے ہوان ہوکر شہراً مل صحد دیگر الاوی طرف سفرکیا اوران کے والد ووران سفریں ان کی انی اراد فر مات رہے اور وہ ہمیشہ اپنی مرند کی میں میرسے یا مس شہرول میں کچھ ہے ہمیسے رہنے تھے جب میرسے یاس آئے تو کہا ، مجھ کو والد کے نفقہ لے دیر کی حتی کہیں نفقہ سے دیر کی حتی کہیں نفیص کے ہرود امین فروخت کرد ہے۔

مرکیاری (۱۹۹۵) ابن حازم اعرج دحمه الدسلیه فراتیم کرس مید حضوت کی ابن حازم اعراق در ابن میراند می در می این می از ده افضل با میمن می کسیمورش در میما ۱۶ در ابن میراند نوات

عدد نى القاميس آبل كا مك بلده به طبرستان منه الأما محداين جريرالطبرى والفضل بإحدالومرى ١١ محدعم جنجمرى .

مين، من ك ان سے زياده پر منز گاركسي كونين و يكھا ور حفرت امام مالك رحمة الندعلية وسط بن کہ بھے جرمیم کھی ہے کہ وہ دن رات میں اپی دفات تک سرروز مزار رکعت بن ا والمنطقة من الما التى عبادت كى وجهسه ان كانازين العابدين ركه اليا تعاريض عبادت فطبل ابن غزوان ك حضرت زين العابدين سيروايت كى سيد، فرما يا جوعس المعتاب وه مم كومقوكتاب اورآب اى سعمروى بها فرما باحب بدن بار بنين بوالوه و بهت براسه اورأب ي سروابت ألى ب كرابه عياكربه بناو كباكرة يحتق رصى التزعنه

المين (٥٤٥) حفرت عران ارابيم ابن يريد ابن فليس بن اسو دكو في محلص علمارس مع کے مغرہ کتے ہیں حضرت ابراہم میں ایسی ہیت کھاتے ہیں جیے کہ امیرسے اور اعشری کتے ہیں جیے کہ امیرسے اور اعشری کتے ہیں کہتے ہیں کہ نسبا اوقات ہیں ابراہم کو نماز پڑھے ہوئے دیکھتا تھا۔ بھر ہمارے ا ياس كيد درآكر بيصف تصفيراس طرح بركوبا مربين براور فرما ياكدا برارتم عدمت كيفتران نظ يعن عديث يركف واسل اورمشهرت سي بحظ عفي اورمتول سي تكيد الكاكے بنیں بیصے تھے را ورصر بیٹیمی کوجب ابراہیم کی وفات کی ضربہو تھی توفرایا انہوں نے

اليفاعدا يامتل أيس حفولا

حكامين (120) اورسنيده زوجاراميم دعمة التعليه فرياتي كرحفرت ابرائم ايد ون دوزه رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرنے تھے اور حضرت ابرار می سے کی طرق سے مروى سيد كرآب علم من كلام بنيل كرك تظر حبيب مك كدا ب سيموال بنيركيا جاتا محتا- اورابن عون كن ابراميم سعدوا بيت كى سع دف رمايا بها وكت براجان محف كرجب جمع بول الحلى البلى بالنب جو المبيل يا دين

حكاييث (١٤٥) اصنح ابن زيد ي قامم ابن الى الوب سعد وابيت كيابي فوايا

عده ليئ محف لغرض طها رحليت وافتخار بالكسى مفاد كم معلومات كالظهارة فرات عقوا ومكن ب كرويك باطلب ورنغر البنت كسى جزرك مصول كى اس كى و تعبت اور قدر بهنين موتى - بندا بلامزورت ، بغرظلب تعمى باتون محابدان كونا مناسب ندسم على على ١٠ مر مركز الله الم

كرحضرت سعيدا بعاجبرتوات كورد باكرت منطيخ حتى كه جوند مصيو كئة ادرا بنين منا ياكياكاس أبيت كوبيس بارسس زياره وبرات رست واتقوا يؤمرًا توجعون فيبوالى الله و ليناس ون سے دوس ون تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے۔ اور نقل سے کہ حفزت سعید ابن بجيرًا يك ستب كوكتب كے اندر كھرسے ہو كے اور ايك يى ركعت ميں سارا قرآ ن شریف حتم کردیا، اسے حاقہ بن ابی سیمان سے ان سے رواہت کیاہے ا درعدالملك بن الى سليمان ك حضرت سعيد ابن جبرس تقل كيا سي كرا ببردوراتون بيرايك قرآن مترلفة حتم كرتے تھے۔

حکا بیث (۱۷۵) حفرت الوسخق رحمة الندعلی فرما قیب کرعمرو بن میون سے ایک سو ج اور عرب كئے اور حب روایت كرتے تھے توالند كا ذكر كرتے تھے اور حضرت الرائم فرماتے س كرعمروا بن ميرن جب بهت بور سط موكئة توان كروا مسطرد يوارس ايك مين كالأدى تي تعليب

المازين كظرك كطرك تعالى جاتے تقواس تن سيسهاراليت تق

حكايب ومه ١٥٥) اور حضرت بشام رصى الدعنه فرمات بي كرمير باليانعنى عروه ابن زير معضد بوزے دیکھتے تھے۔ اور روزہ ہی میں وفات پائی اور ابن شوذب کہتے ہیں کہ عروہ رشی اللہ عذمر مدوز قرآن مير صغيد تا وت كرتے تھے دات كونماز ميں اسے پر ھے تھے۔ اسے بھی بنين محبورًا مرف ايك شب عب من كراب كايا ول كالماكيا تفا-كيونكواس مين الكريكيا

تھا اسے آپ مے ترمتوایا۔

حكابيث (۵۵۵) مفرت عبدالرزاق رحمة الترعليد فراتي يك بي يا بن جريج رضى الدعندس زياده عده نماذى كومنين ديكها بحبب بي ابنيس ديجعنا توسمحها تهاكذيه غداس ورتين -

حکامین (۱۷ مره) اورابن عاصم رحمة الله علیه فرما تیمی کدابن جرویح رضی الله عینه م طریع عابد تھے۔ بیمیشر روزہ رکھتے تھے۔ صرف مہینے بین بن دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور کی

حكابيث (٥٥٥) إمام ذيري فرماتي فرماتي كرحضرت المام الوعنيف رضى الترعنه المأوقت محدر برميز كارا عام باكل ا ورعابركيدان النطان كيد عطايا قبول نهين فرمات مخ المكرتجارت سي كما في كرتے تھے۔

حیکائین (42) حفرت فلاس کہتے تھے کہ حضرت او محدسایان رضی النزعنہ کوان کی سیالی کی دجہ سے صحف کہا جا تھا ۔ اور حضرت کیا قطان رحمۃ النزعلیہ فراتے ہیں کہ حفر النوش رحمۃ النزعلیہ سلام کی علامت سے ۔ اور حصرت جمی کہتے ہیں کہ حضرت اعشن کے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے ایس کے حضرت وکیج کے فرایا حضرت کے ایس کے جوالا ہیں جھوڑا ۔ اور حضرت وکیج کے فرایا حضرت منظم کا مارے قریب ایسے دہے کہ ان سے کہیراولی فوت ہیں ہوئی ۔

می ارسان کا تعلق بیا اور الو عالی اس کو اور ایس می المون الو مازی سلمان دیناد می ایس المون الدهان این فرید فراتیس که حضرت ابو مازی سلمان دیناد مخزوی دهمة الدعلیه کے مشل ان کے زیائے میں کو فی ندتھا ۔ اور عبدالرحمٰن ابن زیدابن مسلم دم الدعلیه فرماتے ہیں کہ میں کے کسی ایس کے مشیل المون میں الدی المون کے میں المون کے میں المون کے میں المون کے میں المون کی ہے ، فرما یا جس کو اور ایستان کی ہے ، فرما یا جس کو اور المون تیرے نزدیک ناب مدیم قی ہے وہ کام چھوڑ دینا بھر دی ، فرمایا جب بندہ اپنے اور الو غمان محد مطرف فرماتے ہیں کہ مجھے ابو مازی کے فرم کی ہے توالد تعالی اس کا تعلق لگا وراجے اگر لیتا ہے توالد تعالی اس کے اور لوگوں کے درمیان کا تعلق الله کے اور ایک کے درمیان کا تعلق کی اور ایک کا درمیان کا تعلق کی اور ایک اور ایک اور ایک کا درمیان کا تعلق کی اور ایک کا درمیان کا تعلق کی اور ایک اور ایک کا درمیان کا تعلق کی کا درمیان کو کی کا درمیان کی کیا کو کی نامیان کی کا درمیان کی کیا کی کی کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان کا درمیان کی کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان کی کا درمیان کا درمیان

حس کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرما کی ہے۔ اور خواہش نفسانی سے مسلامیت رکھا ہے۔ اور نفس اس کا نقیہہ ہوگیا ہے۔

حکایت (۸۱ م) حفرت بزیداین ابی حبیب رضی الدعنه سے مردی ہے، فراتے ہیں کہ میں الدعنہ سے مردی ہے، فراتے ہیں کہ میں اپنے بھالی کو اپنے او پر دوبارہ خفا ہوئے ہیں بیا۔ بلکھ بیات کو وہ نامپذکرتا ہے ہیں سے سوچ کر حموظ دیتا ہوں ۔

حکامیت (۱۹۸۶) حضرت سیدان عفراید خالد مرادی نے فرایا کرریان ابن عبدالعزیز پیر حضرت بزید ابن الی حدیث یاس قاصد مجیجا کرمیرسے پاس آفیدں کچے علی سوال کرنا چاہتا ہوں آب اس کے جواب میں کہنا مجیجاتم ہی میر سے پاس آجا دکیونکر مجہال میرسے پاس آنا تہا ہے واسطے مہرہے ، اور میرا تہا دے پاس نامہا سے تی میں عبہ ہے۔

حكايرت (١٩١٨) محفرت ابن عيد وحمة السرعليه فرما تيهي كرحضرت محمدا بن منكرومان عهدق تقطيء أبيك بإس صالحين تميع بوت تقطيم اورحميدى دحمة التذعليه سلغ كماكه ابن مت كود حافظ عديث تحقه اورحضرت المام بخت رمي رحمة النه عليسية فرما ياكه ابن مت كدرشة حضرت عاكشرهى الترعنهاسيع مديث كم سماعت كى سه اورا مام مالك رحمة الترعليه سن فرما يأكبن من ندار القراء محق میں کہتا ہوں آب کے تقدادی مولی میں قام ہونے براجماع سے ا ورأب عطا دوخی النزعنه کے طبقہ ہیں ہم کہ کین آ ہے کی وفات دیر ہیں مرد کی نقل ہے کہ ایک شب حضرت من کردر سنے تہجی کر طیحی اور مہرت رو مے ، آب سے بھا بیُول نے دریا فت کیا فرمايا مي كير أيت تلاويت كي متى . و بكاله في مرين الله مالكريكو نوا يجنس فوالله يعني ابنيس البرنها لي كلون سيره سي ظاهر بيوكي حبكا وه كمان بنيس كريت محقه، نقل بير، حبب آپ کی وفات قرمیب بردنی تو مهبت گھرا کے اور فرما یا ہیں اس آبیت سے ڈرتا ہوں کہ الندیعانی كى طرف سے اليى بات ظاہر بيوس كا بير كان نہيں كر تابول به حضرت ابن بين فر ماتے ہيں كرابن منكدركا ايك بهما يرمبتلا يسمعيب تخفا اورحصرت ابن منكدرجب اسينهما يركي معيب ز ده آواز سنتے توشکریے ساکھ آواز بلت کرتے اور مھزت ابن منکدر سے دواہت ہے ا فرما يا مير به السين نفس برج البنس بهال تك معيب ين الوالفضل اسدى ' سے سنا ہے اور امہوں نے این عبیل سے کر ان کو ابوالہ کارم معدل نے خردی ہے اور النسيه الوعلى مقري لينبيان كيا اوران سيدا بولغم سين اوران سيدا بوعلى صواف سناور

ان سے ابواسمعیل ترمنری سے اور ان سے عبد العزیز اولین سے اور ان سے امام مالک سے
سے ابواسمعیل ترمنری سے اور ان سے عبد العزیز اولین سے اور ان سے مدیث وریا فت
سے ان کیا کہ ابن من کدرسید القراء سے حب کھی کوئی ان سے حدیث وریا فت
کر تا تھا تو دویت ہے۔

حکابین (مم ۵) غالب قطان لے بگر ابن عبد الدیسے روایت کی ہے فریاتے ہیں جوشخص ا بینے زمانہ کاسب سے بڑا عابد و بینا چاہے تو نابت بائی کو دیکھے ہم نے کسی ایسے مخص کو نہیں دیکھا جو آن سے زیادہ عابد ہو۔ اور جو اپند نالے کاسب بڑا حافظ دیکھنا چاہے تو قاوج کو دیکھے اور دوح نے شعبہ سے روایت کی ہے ، فریاتے ہیں کہ حضرت نابت بن نی دھر اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن شرافین خم کرتے تھے اور ہیشروزہ رکھتے تھے ، اور حاد ابن زیرت نے فریا کہ میں نے فریا یا کہ حضرت نابت نبائی کوروئے دیکھا حتی کہ ان کی پیلیاں او صرسے او حرکی نیا دور جھند ابن سیمان کے فریا یا کہ حضرت نابت نبائی اس قدر دو اسے قریب تھا کہ انہا گھیں اور جھند ابنیں دولئے کی نبیت نبائی اس قدر دو اسے قریب تھا کہ انہا گھیں عالم انہا گھیں کہ دور اس کے ترائی سے دیا گئے ، فریا یا آن نکھیں نہ روئیں تو ان میں خوبی کی اسے ، اور اس کے ترائی سے انکار کیا ۔

حکامیت (۵۸۵) حفرت ایم ابو پوست دخة الناعلیه ک طلب هم می نشو و نما یا کی آپ کے والد ما جدفقر محقا اور حفرت ایم ابو پوست نظر خالا کا کے والد ما جدفقر محقا اور حفرت ایم ابو کھنے اور حفرت ایم مزلی خرائے ہیں کہ ایم ابو کھن محترت کی علیہ کوسو سویلے بعد دریکہ سے دیار تے تھے ۔ اور حفرت ایم مزلی خرائے ہیں اور حفرت محی اور حفرت محی ابن کی تیمی فرما تے ہیں کہ ایم ابو پوسٹ کو سناکدا پی و فات کے وقت فرماتے تھے ابن کی تیمی فرما تے ہیں کہ ایم ابو پوسٹ کو سناکدا پی و فات کے وقت فرماتے تھے کہ موافق ہیں ایک دوا بہت میں ہے مگر وہ جو قرآن شراعیت میں ہے داور سلما فوں کے محافق ہیں ایک دوا بہت میں ہے مگر وہ جو قرآن شراعیت میں ہے داور سلما فوں کے محافق ہیں ہے داور سلما فوں کے محافق ہیں ہے داور سلما فوں کے محافق ہیں ہمین رحمۃ الدیا ہیں جو اور ابدا اس بواج ایک میں ہمین رحمۃ الدیا ہیں ایک دوا بیت میں ہے دور ابدا ہمیں ہا مام ابو پوسٹ سے ذیا وہ حدیثیں جانے والا اشبرت دو سراکو کی ہیں ہے ۔

حكايث (١٨٤) اود حفرت عباس كا ابن معين معدد وابيت كي مد فرمات تق

عن بهنین معلوم کد دیارسوسو د سنتے تھے بادریم - ۱۲ -

حکامیت (۸۸۸) حضرت شعیب این حرب فراتی بین اگرین این ساری بهت و کوشش صرف کرون اور چام و ل کرسال میں تین دن حضرت عبدالتدابن مبارک کے شل چاوی تو بین بہت ہوسکتا ، اور ابو اسامہ فر ماتے ہیں کہ ابن مبارک عدمیث میں امیرالموشین ہیں اور حضرت عبدالترابن مبارک حقالت اور حضرت عبدالترابن مبارک حقالت علیہ کے اصحاب جمع میر سے انہوں نے کہا کہ حضرت کے عبا دات کا شار کرو ، کہا ان میں بہت سی عاد تیں جمع میں ، علم ، فقد ، ا دب ، نخر ، لغت ، زید ، شجاعت ، کشایش ، فصاحت ، قیام میل ، عبادت جمع ، غزو ، بریار باتوں سے بیا ، انصاف اور اپنے اضحاب سے خلاف کم کرنا ۔

مهارک رحمت الدیمید کے ساتھ ایک شب سن این قیق فر ماتے ہیں کہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت الدیمید کے ساتھ ایک شب سجد سے نسکنے کے قصد سے اکھ کھڑا ہوا وہ دات مہارت سے دکھی ، آب نے جھے سے ایک حدیث کا ذکر فرمایا ، میں نے بھی ایک حدیث بیان کی بھرآپ حدیث متراحین کا تذکرہ فر مائے رہے ، حتی کہ موذن جبے کی اذان کے واسطے

البيونيا- اوراس لنادان كي -

حکامی و ۵۰) حضرت نیم این حاد فراتے ہیں کہ حضرت عبدالدا بن مبارکت جب کتاب الزہر رسعے تھے تو ایسا حال ہو تا تھا کہ شل و بح کئے ہوئے سیل کے ترکہ ہے سے اور کلام بنیں کرسکتے تھے۔ اور کلام بنیں کرسکتے تھے۔

حکامین (۱۹ ۵) حفرت ابودرام خاقانی فراتی کی مجے سے من ابن عبدالوہ ب وراق سے فرمایا کرا ہے والدعبرالوہاب وراق کومیں نے کبی ہستے ہوئے ہیں ویکھا مرف مسکل اکر تے ہے۔ نہ میں نے کبھی انہیں ولکی کرتے و سکھا ۔ ایک بارمجھ مبری والدہ کے سائق پنت ہوئے دیکھا نو فرمانے لگے معاصب قرآن ایسا بنتا ہے۔ اور صفرت ایام احدین حنبالی کے صفرت ورائدی بہت کم پیما حنبالی کے صفرت عبدالو باب کا ذکر کیاء فرمایا خداا بنیں عافیت و سے دیسا آدی بہت کم پیما گیاہے میں کہتا ہوں وہ ایام احمد کے ساتھ بہت خصوصیت، رکھتے سخے اور صفرت مروزی کہتے ہیں کہ ہیں کے حفرت ایم احمد سے منافر اقے منے کر عبدلو پاب بہت صالح آدی ہے انہیں کا ساآئ کی تو بنی عطاکہ اور ایسا میں کا ساآئی میں کہتا ہے۔

حکایت (۱۹۲) حفرت ماکم فرماتی کریس می مفرت عرابی علک سے مناہے فراتے مطابع الله میں کا معنی کے مشاکسی کورز جو طوا مقاله مام بخاری رحمته الله علیه کاجیا بی تقال بواتوا بنے پیچے خراسان بی ادعینی کے مشاکسی کورز جو طوا مناعلم بیس نیز حفظ میں بنہ اتعا اور زید میں حضرت الوعیشی خوث المی سے استار در دورے کہ ان کی

أنكفين جاني ريب اورئي سال تك نابيناريد

حکایی (۱۹۵۵) حفرت ابو بحرطبهی فراتے ہیں کہ حضرت محداین نصرا مام وقت

ہیں ، ان سے ایجی نما زیر سے والا کوئی ہیری نظر سے نہیں گذرا۔ مجھے جر ملی ہے کہ نماز میں
ایک بھڑان کی بنیانی پر آبیٹی اور اس کے ڈنک سکانے سے حون بہنے لگا۔ گراپ نے
حرکت بہیں کی۔ اور ابن حزم فر التے ہیں کہ حضرت محداین نصر کے کان پر نماز ہیں کھی بیٹیر
جاتی اور حون بھے لگتا لیکن اسے مہنکاتے نہ کھان کی نماز کی خوبی اور ان کے خضوع و
خشوع سے ہم نتیب کرتے تھے۔ وہ اپنی مقول کی کوسین پردکھ کرسٹل لکڑی کے کھڑے
بہولے تھے۔ اور بہت خواجورت تھے ، کو یا ان کے جہرے پر انا دیے والے بخول دیکے
کے ہیں۔ دسٹی مبارک سفیر می ۔

حکامید (۱۹ ۵) حفرت محدابن عبدالوباب ثقفی فراتیمی کاسلیل با اور خراسان حفرت محدابن نفر حمدابن عبدالوباب ثقفی فراتیمی کاسلیل با اور خراسان حفرابن نفر حمدابن نفر حمدابن قدر دیا کرتے ہے ، اور اہل مرقد می اسی قدر دیا کرتے ہے ، اور اہل مرقد می اسی قدر دیا کرتے ہے ، وہ سا را آب بدون عیال کے خرج کر دیا کرتے ہے لوگوں نے کہا اگر آب بہتے کریں تواجعا ہو - فرایا نجھے قوت مصری ملتی ہے اور کیڑے اور کا غذیب میرا خرج سال ہیں بیس ورہم ہیں اور بھا داگران یہ ہے کہ اگر بہ جاتا دیا تو دہ می یا تی نہیں دیے کا -حفرت سلیان فریا تے ہیں کہ حافظ محد این نظر آیا م وقت آسیان سے تو فیق دیا ہے گئے ہیں -

حکایت (۵۹۵) حفرت محدان نفرد حمدالله علیه فرماتے بین کر میں مصر سے کو مطلقہ کے ادا دے سے چلاء میرے ساتھ میری ایک اوٹیری تھی گئی غرق ہوگئی اور دو ہر آراز کو جاتے رہے ، اور میں اور وہ اوٹیری ایک جزیر سے میں جا بہو پنے، و إل ہیں کوئی نہ ملاء اور مجھے خدت کی بیاس گئی اور یا نی میسر نہ ہو سکا، میں لوٹیری کی دان پہ مرر کھے نے دخا ہے موت میں لیٹ گئی ۔ ناگاہ ایک شخص میر سے پاسس ایک مرر کھے لے رضا ہے موت میں لیٹ گئی یا ای بیا اور اوٹیری کو بھی بلایا، مجمودہ تخص عبلا یا، مجمودہ تخص عبلا یا، مجمودہ تخص عبلا کی، دست یوم وہ کہاں سے آیا تھا۔

مرایت (۱۹۹۵) وزراد انفضائی کیتی که بین که بین که وزرامیمی بن احدسه مرایت است از کاه محاب نصر داخل به اور نظام به آزه و بوسطیما تنا کاه محاب نصر داخل به آزه و بوسطیما تنا کاه محاب نصر داخل به آزه و بوسطیما تنا کاه محاب نصر داخل به بوری بین ان کی تعظیم کے واسطے کو اسطے تو کھڑا بوتا ہے، میں دات کوسویا تو بی کاللہ بوت اور کہا کہ رعیت کے آدمی کے واسطے تو کھڑا بوتا ہے، میں دات کوسویا تو بی کاللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکی امیرے ساتھ بیرا بھائی جی تھا، آنمی خواب کا معلیہ وسلم میری جرن متوجہ بو می اور میرا یا زو بیرا کے فرما یا ، تیری اور تیری اولاد کی مسلطنت محمد ابن نظر کے است میری جرن میں دیکی وجہ سے نا بت بروگی اور تیرے بھائی کی مسلطنت محمد ابن نظر کے استان فار کے سات کے استان فار کے استان کی کی سلطنت محدا بن فار کے استان کے استان کے استان کی سلطنت می والے سات کے استان کی کی سلطنت میں کا دی دور سے نا میں کو استان کی کی دور سے کا دور سے کا دیا ہے کہ دور سے نا دیں کی دیکھ کی دور سے نا دیا گائی کی سلطن کے کا دور سے کا دیا ہوں کی دور سے نا دیا ہوں کی دور سے نا دیا ہوں کو دیا گائی کی سلطن کی دیا ہوں کی دور سے نا دور سے کا دور سے نا دیا ہوں کی دور سے نا دور س

کی وجہ سے جانی رہی -حکامیت (عدی) مضرت بقی ابن مخلد تقریحت تھے ، عابرُ صالح ، مجہد ایا دالہی میں رویے والے تھے ، اپنے زمانہ میں اینامشل نہیں رکھے تھے ، یہ اخرابن ابی خیٹمہ سے بیان کیا ہے۔

كريم ال كومكند كي أم سي بكارت كي كي ربعي بناه كي مبلد -

حکایت (۸۹۵) صرت اللک قرطی کے ابنی تاریخ بین بیان کیا ہے کہ حضرت قی ابن مخلکہ طوی افتار من الدار سے واقع محصر خوالوی والے بہت صبر کریئے والے مخفی بہت متواضع محصر خوالوی من مور د شریک ہوا کرتے محصر الدار سے الدار سے اور فرط تے ہے کہ میں ایک شخص کو جاتی ہوں کہ اس کے طلب ہم کے فرائے میں ایک خوال کے واسطے کھی ہیں ما تھا اور عرف کرنے بیول پراس کی اوقات بسرو تی تھی وجھ اور کی مناب مرک واسطے کھی میں ما کہا نہ کا کہا کہا مصریح کے دراخفار حال کی وجہ سے خاکہا شکا کیا مصریح

خودی تھے۔ راخفار مال کی وجہ سے غائبانہ کالا کیا ، مقیم میں کے دراخفار مال کی وجہ سے غائبانہ کالا کیا ، مقیم م حکا بیف (990) صفر نیجی ابن مخلکہ سیمروی ہے، فراتے ہی کہ میں کرمین کے باس کیا بیال

عده غالباً ان كي تعنيف كراجزاد تق - ١٢ -

اسینے پاؤں سے چل کرگیا، اور بھی ان سے بہت سی تیکیاں اور عبا دات اور ایٹار منقول ہیں تیکیاں اور عبا دات اور ایٹار منقول ہیں تی کہ اپنا کی ایسا کیرا بھی دیدیتے تھے اور مستجاب الدعوان منتھے۔

حکامین (۹۰۰) نقل مه کرمفرت بی این مخلفه میره رکعتول میں سارا قرآن مشرکف ختم کرتے تھے، اور بہیشہ روزے دکھتے تھے۔ اور سنترغزووں میں ذر

ىشرىكىس بروكى كقى -

حکامیت (۱۰۱) حضرت الوحائم دازی فرط تے ہیں کہ میں سلاہجری میں لعروہ میں دیا حقی کا بیٹ کیڑے ہے ، وہ می ختم ہو گئے تو دو دن مجبوکا رہا ، اورا پنے ایک دوست سے ذکر کیا آب توں نے کہا میرے پاس ایک دینا دہے ، جانچا ہموں نے نصف دینا دیجے غایت کیا ۔ ایک باریم دریا سے اترے تو ہمارا تو شدختم ہو کیا تھا، تین دن تک ہم چلے اور کہے ذکھ یا ہم نے ایک بوٹر ھا آوی تھا وہ بے ہموں ہو گرا دیا ، ہم میں ایک بوٹر ھا آوی تھا وہ بے ہموں ہو گرا دیا ، ہم میں ایک بوٹر ھا آوی تھا وہ بے ہموں ہو گرگر بڑا ہم نے اسے آن کے ہا یا تو اس میں ہوتی ، ابنیں جبور کرہم ایک فرسے آگے گئے تو میں میریش ہو گرگر پڑا اس میں ہوتی ہو گر کہا ہم کے اشارے اور میراساتھ آگے گئے تو میں میریش ہو گرگر پڑا اس سے باتی ہو ایک سا صلی ہوا نے کہا میرکر و ساتھ ہیا ن کی می درکر و ، بیریوش سے برگر ہا تی ہو گر کا پھر یا تی ہو گر کی میں میں کے واسط کس شور گیا تھا ، ناگا ہ ایک شخص نے ہم سے میں ہوگر ہم گئی دون کہ وہاں رہے بھی کہ سانس تو ہے آئی ۔ دائٹ اکبر طلب مے کے واسط کس تورمیہ تیں ہر داشت کرتے تھے ہا ، مصح ترجمہ کی دون تک وہاں دہے ترجمہ کی دون تک دیا ہو تھا تھا کی دائٹ اکبر طلب مے کے واسط کس تورمیہ تیں ہر داشت کرتے تھے ہا ، مصح ترجمہ

حکایین (۱۰۱۷) حضرت احداین سله نیشا بوری فریاتی بین کرحضرت بها در و این بهت گرید و ذادی کرتے مقد ایک دو زمیس بر هاکرا سطے بھرومنوکر کے سج بی آسے اور ذوال تک ماز بر صفار ہے اور دومنوکر کے آنے اور فرالی خالا تک ماز بر صفار ہے اور قرآن نزلین بلز آ وا آسے برطالی مجرا ہے ہو گئے اور عمری کا اور قرآن نزلین بلز آ وا آسے برطالی مجرا ہے اور میں دیچوکر بر سے برط الی میں دیچوکر بر سے بران کی میں دیچوکر بر سے بران کی میں قدر صابیب اس مین کہا میٹر برس سے بران کی دون کی عبا و ت براگر عبا کو میں مزید کر میں مزید کر میں اور میں کا کہا میٹر برس سے بران کی دون کی عبا و ت براگر میں درکوں قدر صابیب اس مین کہا میٹر برس سے بران کی دون کی عبا و ت براگر میں درکوں تو کی کہا میٹر برس سے بران کی دون کی عبا و ت براگر میں درکوں تو کی کہا میٹر برس سے بران کی دون کی عبا و ت براگر میں درکوں تو کی کہا ہوئے کی میں کار بہیں کیا۔ درکوئی کو ٹری خرید کر درکوں درکوئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کار بہیں کیا۔ درکوئی کو ٹری خرید کر درکوئی درکوئی کو گئی کو گئی کوئی کار بہیں درا ہرب کو فر کہتے تھے ۔

## حكايا تعنين العال

حكايث (١١٠١) مروى ك كم حفرت ايراديم عليالتلام ك حفرت سارة كوسائة كريجرت كي اورانهي كرايك بري بيو يختب ال كولي اد شاه يا كولي ظام بخااس سه کها گیاکه حضرت ایرانیم ایک عورت کوت کو سے کرجارسے میں جو منها بیت حین اور سب زیاده خولبصورت سے انس سے آپ سے یاس دریانت کے واسطے آدی بھیا کراسے ابرائهم ببعورت كون سيروتهار بيمراه سير- آب ك فرمايا ميرى بين سير كهجرحضرت سارة كے باس بيوسينے اور فرما يا سمجھ حجومًا مت بيجيو يم بي سنڌ لوگول سے كہد ديا ہے كہ مم میری مین ہو، والمنز مین پر میرسے اور متہارے سواکوئی موس نہیں ہے۔ نس تم میری دىنى بىن مورچنا بخياس فالم ك آدى ميج كرحضرت سارة كواسے باس لمواليا . اورام كے باس جائے کا قصد کیا ، آپ نے بھی و منوکر کے نماز مشروع کردی اور کہا اے اللہ! میں بخديرا ورترس رسول برايان لافي بول اوربس سناسي توزوج كرسوا اورول سيم مخفوظ د کھاہے تو تواس کا فرکو تھے پرمسلط بکر ، اسی وقت وہ وہالیا گیا اور یا وُ ں مارسے نگا ، کھرحضرت سارہ سے کہا، اسے اللہ اگر مرجا میسے تولوگ کہیں گے کہ اس لئے استفنل کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فورا چھوٹر ویا گیا ۔ مجردو بارہ اس نے آپ کے یاس جانے محاارا وه کیا ، مجعراً ب لئے ومنوکر کے نماز بڑھی اور د عالی کدا سے النڈاگر ہیں مجعر پراو ہرے رسول برايان رهني بول اوراب نفس كو زوج كم مبوا اورول سه بجاله وطني بول توتواس كافركومجه يرمسلط مذكرا مجعروه وباياكيا اورزمين برياؤن مارسة لكالح مجرأب ليزكها ا اسدالندائريد مرحاك كا توكهي كاس كانتان العالي الماكان الماكان الماكان الماكان سنة لوكون مصيماء والندئم ميرس ياس مشيطان كولائس بؤاسس ابرا ميم كولوما وو ا ورباحره کوانهین دیسه دو به جنامخر حضرت ساره حضرت ایرانهیم علیه النگلام کے پاکسس بهومجين وركهاكياتم جانع بركدانندتعاني سيزكا فركوكس طرح دليل كيا اورابك لونذى خدمت کے واسطے عطائی۔ دبخاری نے ابوہر برہ سے دواہت کی ہے

حکامیت دمه ۴) مردی سے کہ حضرت نبی الند ایوب علیه السلام برا محارہ سال

تك مصيبت دي اورأب بلايم مثلاب الين ميثلاب اسية بيكانول ك أي كوهيور ويا مكران ك مایوں میں سے دوآ دمی وزیادہ حضوصیت رکھتے سفے وہ جسے وشام آب کے یاس آیا كرتے تھے ان بار ایک ون ایک نے دوسے سے کہائم جانے ہو، حفرت ایوب عالماتا الاکولی ایساگناه کیاسی جودنیا میرکسی گئیس کیاسی دوسرسے ساتھی نے کہا وہ کیا ہے اس لنه كما المعاده سال سے المترسان ان بردیم بنها اور ان كی بلا دفع بنه فرما لی رجیع حض الويا كماس دونول ببويخ تواس سعمبر شربواا ورحدث الوب علياتهام سعوه والغيربيان كما- حضرت الوب عليه السّل النور ما يام جو كي كبدر بعرووليا كاه لوكولي محصفتلوم بنين البتدس ووتخفول بركذر الخطاجة الس مي المرته تحظ مجرالند كاذكر كرتے سے میں ان سے انكاركر كے اپنے كھرلوٹ آنا كفا مجھے برامعلوم ہو تاكھاكلات تعالى كا ذكريه موقع كيا جائه. أب قضاء حاجت كوجاك تطع عب فارع بوتية ا ب کی بی جا صاحبه اید کا با مفریکرایی عبد بر میونیایی ایک دن اید در اللی ادر بن تعالی کے آپ پراس جگہ برجهاں آپ قفنا ر جاجت کو گئے محے وحی نازل فولی كرانا باكون زمين يرمارسيك يركفندا بانى سيعنل كے واسطے، اور بينے كے واسطے بى فى صاحبرديرتك أب كے انتظار ميں مكم مى رہيں ، آب جب ان كے سامن آك. توق تعالى ك أيك كالدوفع كردى تقى اوديهك سه كعى زياده خونصورت بروسه محق - جب بي ما الناك كود مجاله كها غدائم مي بركت كرسام الناكس كم الناركي ان مصيب زوه الوك كوجي إس ديها، والتدحب وه تندرست مطاقوتم سي زياده كولي ان كيمنا برنها آئے کے فرایا وہ میں ہی ہوں۔ آیے کے ہمال دوخرائے تھا ایک بی گیروں اورایک ميں جور بہاتھا۔ حق تعالى نے دوابر جھے ان میں سے ایک نے کہوں کے خزائے بر ا برساخ جو کے حزالے پر مہونجی اس برجاندی برسالی حق کہ و ء معرکیا اور اس بی سے بھی با ہر سکتے لگا۔ اسس کو این حیان کے سندرک میں اور دلی النواس دوابت كياب -

من کا بیت (۱۰۵) حفرت حن بھری رضی الدیند سے مروی ہے کہ . فراتے ہیں کرمیں سے بعرہ کی جامع میں ایک معنس پر بہر نجا تو میں سے دیکھا کہ جندا صحاب بی کریم

صلى الترعليه والصفرت الويكروعروض الناعنها كوزيدكا الدرالن بواسلام كوفتومات مرس بن كا وران كى عادات كاتذكره كرريه كظ مي النكي ما سركيا توان يل حنف ابن قيس تنبي رضي المدعنه بحان كرما كله بعظ تحقير عمي سنة ان سے سنا فرما ہے ستھ كريكور عرابن خطاب رضى المدعند سنا الك فين مين عراق كورواندكيا الكرتعالى سن بها رس بالحقول مسيعواق كوفيح كميا اوكشهرفارس كوجي نتح كيا. وبال مهي فأرسس وخرامهان ك كراس ملے وہ كول سے بھى ہم سے ساتھ سے ساتھ اور ہم سے ان ان ہیں سے پہنے ۔ حب ہم حفرت عمر رمنی الند تعالی عند کی فدمت میں گئے تو آپ سے ممتر بیبرلیا اور کھوکلام سم سے ذکیا ۔ یہ بابت اصحاب رسول النصلی الله علیہ تسلم پر بڑی گراں گندرشی اور بم ہ یہ کے صاحبرا وسے عبداندا بن تھے یاس کئے وہ سیری میں بیٹھے تھے اوران سے اس ظلم كي شكايت كي جوامبراله مين عمر رضي الله عنه كي ملمون سيسيم يربيواممن وحضرت عباليا يزيم مع كما كرحضرت عمرابن الخطائية امرالمونين سنتم يرابيها بمسس ويجعاجه فرروالة صلى الشرعلير وسلم سيخ بينا مخارزاب كح خليف حضرت الويكر عديق ومنى الترعن سينها يهسن كريم نوك البين تحرول كولوث أي اوران كيرول كواناركر اليضمع لى استعمال كركر المين أب مين ليل ويتصف تقيم اور كوراً بيدك يهال عاصر بوسيمين وكيد كراك كفرم بوك اوراس طرح ايك ايك كو ديجه كرمسلام كباا ورايك ايك عصعالقة كياكويا آب مع مع مع اس مع يمل الاقات بي نين كي بنرد يها مهم له مالغيرت ا سے سامنے بیش کیا، آیے ہارے درمیان برابر برابطیم کردیا ، اس عنیت براک قسم كامرخ وزردرون جوضبيص كالتم سيمحى آب كيسا من بيش بولي آب الناسط عكما تووه ببيت حوش والفذا ورخوشبو وارتفى أب بهارى طرف متوحبه بموسي أورفرايا ا كروه مهاجرين وانساراس كها يغير تممين بثياياب كوا ورتعالي تعبالي كول كريسا معرآب كے حکم سے وہ کھانا ان مہاجرین وانصار کی اولاد کو بہونیا یا گیاجن کے بایب نی كريم صلى الشرعليد وسلم كے روبروش مهيد موسے سفے . كير حضرت عمر رضى الندعند الحقر كھنر سے موسه ورمنه كالربط ورانين اصاب رسول الترصلي الترعليه سن يجه سي ويما توانس میں کہنے لگے، اے کروہ مہاجرین وانعا راس شخص کے زہروتقوی کوا در تھائے کو کیا تھے بوجب سے کرحی تعالیٰ سے اس شخص کے ہاتھ سے کسری اور میرکا ملک اوراطراف منتری و فرب

فع كياسه ا ورعب وعم كے وفدان كے ياس استيں اور ابنى اس عالمت بن وقعين كران كے يدن يرب سي ميں بارہ يو تركي بي تو مم ابى نظريس تو د حقرو د ليل نظرات القين اورم اسفاعواب رسول المرصل المرعيب ولم يرسه اوك موات كما توايد مين اورمنا بدين شركيب رسين والميري والدمها جرين والقادمي مبقت رسطنوا ليهو، الر أب اوك ورخواست كري كروه اس جبر محريجا عن كوني زم كواجين جريب من ان كيبت ا ور رعب ظامر بوا ورميح وشام ان كے ماسے كھائے كا خوان ميں مواكر معص حاصري مهاجروانصاريمى شابل بواكرين تومناسب بوسب سن بالاتفناق كهاكدكام يا توعلى ابن ابي ظائسي كم المين الما المعامل المراب الما المعامة برأت مى كرسكة بن ياب كى صاحزا دى حضرت حفعه رصى الترعبَ اكرسكتي بي اكيونكه وه الخيفرت على الترعليه وسلم كي ذوج مطروبان اورحضوري ذوجه بوسن كے لحاظست يركام ان كے مناسب بريائير صفرت على رصنى الترعندسي كماكياء أيسان فرمايابس اليهانهيس كرول كائم ازواج مطرات بيس كسى سے كہلواؤكيونكروه امہات المونيين بين وه آب يرجرات كريتي بي محضرت اختف ابن قيس رمنى التدعند قرما تي بين اس بارسه بين حضرت عائشدا ورحضرت حفصد ومني الله عنها سه كهائيا، وه دونول ايك مي جكه حميع تقيل عمد حضرت عاكثر رضى الترعنها الغرايا اس کا امیرالمونیں سے سوال کرول گی ا ورحضرت حفظہ کنے فر کا یا میری را میں وہ ایسا تنیں کریں گے۔ اور عنقریب یہ امرواضح ہوجائے گا۔ جنامخد دون حضرت امیرالمومنین کے ياس تشريف في مرايد ين المين الين قريب بلايا حضرت عالمشرك فرمايا به المرايين بعصاحا زن سه كريس سه كهدكهون، فرمايا اسام المونين فرماسيك كها بي معلى المعليه وسلم استعيى داست يرمدها دست العداللذكي حنت الدرد ضامندى كاطرف لتنزلين سلاك شددنیا گے آپ کا قصد کیا شاہیا و نیا کا تعد کیا ۔ اسی طرح حفرت ابو بکر دھنی النزعند می آب کے نقش قدم مرامی کی سنت کو زنرہ کرکے اور کذا ہوں کونسل کرکے ان کے حجوسة ولائل كويا مال كرك رعيت مين عدل وانفياف كرك ا وربرابر كي تعتيم كرك اين را منترسنهمالا اورحی تعالی سے انہیں اپنی رحمت اور رصوان کی طرف انتھالیا اور اسیتے بنی كرسالها الميس دنيع واعلى مكان مي ميرميا ديا مذا بنول سن و نياطلب كى مذ و نياستانين طلب كيا - اب الدتعالى ما مهارس بالمقول مسكسرى اورتبير كم خزاسنا ورمل فيحك

Marfat.com

اودان كا ال بمهارسه إس المفاكرلا بإكياء اوداطراف مشرق ومغرب بمهارسه تا بع بوكة اود آپ کوالندسے اور زیا وتی کی امید ہے اوراس لام ہیں تا ئیدسے عجرسے قاصدا ہے کے یاس استین اور عرب کے وفدا ب کی خدمت میں عاصر ہوتے ہیں اور اس بہ حب بہنے والے ہوجی بارہ بیوندنگیں اگراس کے بجائے کو لی ترم کرا آب بہنیں حس میں ایس کی بیت اوررعب ظامر بيوا ورضح وشام آب كے سامنے دستر خوان جیا جا بسے جبر طاعنرین مهاجروانعاد مشركب بول تومناسب سير يسن كرحضرت عردضي التزعة بهت وفي تصرفرا بار خدامك واسط ميس تتمسيع بوحظا مون أياتم جانتي موكه رسول الترصلي التدعلية وسلم سے بھی دس دن تک پہیٹ بھر کے تیہوں کی روٹی کھا تی سے یا یا بھے ون تک یا تین دن تك ياضيح ونتام وولوں وقت كھائى ہے اپنی وفات تك ، فرما یا بہنیں ، تھے خضرت عاكنثروصى النزعهاكى طرف متوجه بهوشك اود فرا باكدرسول النوصلى الترصلى الترعلي الترعلي الترعلي والترعلي الترعلي کے پاس کھا نازین سے ایک الفت او سیخے دستر بنوان پر بھی بھی بنی بہوا ، آپ کے مکم سے كهانا زمين يردكها جاتا تمقاا ورخوا تخيرا تحظاليا جاتاتها ، دوبول ليزكها بإل يصنك مجمر فرايان سعاريم وونول حضور بني كريم صلى الترعليه ولم كى ازواج مطهرات براوامهات المونين موتمها دامسلانون برحق بسا ورتجه يرخصوصيت تحدسا كقليكن تم ميرس يمس آئی مدا ورشیم ونیای ترعیب دلاتی مواور میں جانیا ہوں کہ نبی علیدانت ام سے اون کا جبربيها سيع بمعي لبمي اس كم مختى سيرا ميني كى عبدميا رك حجل جانى تحقى كيابهيس بيهي علوم ہے۔ ابنوں سے کہا ہاں مینک ، فریا ہم جانتی ہوکہ انخضرت صلی الند علیہ وکم ایا جبہ بہنے اسى كايك جاسب كوريتركر كاليط جاسة تتفا وداس عائشه آسك كهرين ايك ما ت تقاص كادن مين فرمش كياجا تاتحقا اورمشب كواسي كالبتره بناكم أثي لبيط جابته يحقي حب سم المخفرت صلى الندعايية ولم كے ياس حاضر بوتے تواب كے بہلوير لورك كے كفش عجرسهم ويسي وسيحصة واستحفعتنا وكروتم كم من مجرست بيان كياسي كراياب بارتم ك كسى زم بستركى حضرت سيه تعربين كى اس كى زى دىكھ كرا جي اس پر سوڪئے توجيح بلائع كى اذان سن كراسطها ورتم سے فرایا اسے حفظتم سے برکیا کیا مجھ سے رات جمو کے کی تعلق کی حتی کہ جمعے کی سے بین نیز میں رہا ۔ مجھے و نیا کی کیا جا جبت ہے۔ مجھے کیول تم لئے زم ببتره مين شغول كرديا و المسيح فظيركما تم مهني جانني بهوكدرسول الترعملي المدعليه فلم

الكرمجيد كان ورب كفي المه المرب المرب المرب المرب المرب المرب المربي ال

حکایت (۲۰۲) حضرت الداین جائرسیم وی سے، فرماتیں کوفریس ایک محدث من حريب مرتب ساياكرت من جيده ومديث سنا علية تو لوك إده أدمر بوجات اورایک جاعب می دری می جرب ایک مین موت مطاب این بازن کارت مطابق كام مى كوكرسة مين سينه بين سنا- بين مي ان يا تين شاكرتا تقا- بيروي عاميه بيوك ين الاسا تحيول سيم كاكم اس معن كوجان بروج ما رساع باسس مبيها كرتا تف سي كاليمان الماني سعايك النهايان مي الهين جا تامون وه اولى قرل مَي س الغياد جماكيا ممان كالمحرجي جانع بوء اس ليها بال بن سخف كما كالكره كالمحتلطايا وه ميرسے باس عرسے سے مل كرآئے ميں نے كما معالی صاحب كس جزنے آب كو مهس وكافرما يا برمينك ميرسه سائقي ان سيمسخ كياكرت تقياد ابنين متاتي تخ میں سے کہا یہ جا در اوا اور اسمے اور صور کہا ایسانگر در کیونکہ وہ لوگ بھے متا میں گے جب ہے جادرا ورسط مجع ويعين كے ميں نے بہت امراركيا توامنوں نے اور حل اور لوكوں كے ماس معراس المسائدة أوان يوكول لي كما كون سعاس لين السيم فاور وسي كريها إسياري وه میرے یاس آیے اور جا در رکھدی اور کہا کیا توہیں دیجھا ہے لوگول کو حت الخیس محلس ميه أيا وركها- السيخف سيرهم كيا جاسته مور است ايدا دسية بيورا ليستخف كو جوبهي بمياسية بمي رساسيم، ميرساخ ابنين خوب مي ترا معلاكها . الفاقا ابل كوفه قامد بن كي تعدرت عرر من الديخند كم ياس كي ان من ايك السامخف مي مقا بوالوس قرل سي تمرياكرالها - حفرت عرفي لوجهاكيام بن كوني قرني بي بهال سے استحقی محر

كرية واله كولايا كيا بحضرت عمرصي الترعنه سنة فرمايا كرحضرت دسول الترصلي الترعليه وكم يزوما ياسيه كدا يكتفص كمن سيه متهارسه ماس أيس كاحس كانام اولس بوكاحس كأين میں ماں کے سواکو تی بتر ہوگا اس میں سید می کفی انہوں کے اللہ سے دعا کی توالٹہ لئے ان سے وہ سیدی دورکردی صرف ایک درہم کے برابریا تی ہے تم میں جواس سے لمے آو تواس سے اپنے واسطے دعا مسم معفرت کرائے اس مدیث شریعب کو بیان فرما کے حضرت عررضى التونعالى عندين من ومعض من سع مهاريه ميهال آيابي سفان سع يوجها كمم كهان سيرة كے ہوا ہنوں نے كہائين سے، يو تھا تہاراكيا نام ہے ، امہوں نے كہا اولين ميں نے كهائمين مين كميع حجودا كسيم وكها صرف ابني ال كو تحير بمي لنه لو حيا كيانتم بريس بيدي تقي اورتم یے دعائی تو وہ جاتی رہی اورالٹر سے دی ہے دورکی کہاہاں ، ہیں ہے کہا میرسے واسطے دعائے مغفرت كرو، كہاكيا ميرسے جيبا آوى آب كے دائسطے اسعام بالمؤنين استغفاد كرسے - تيمر حضرت عرضنے فرمایا کہ امنہوں نے میر سے وا مسطے مغضرت کی دعائی بہیں نے کہاتم میر سے بھائی ہو مجھے سے جدام ہو گروہ نری کے مبالظ میرے یاس سے چلے گئے اب مجھے خریلی ہے کہ وه مهارے بیان کوفرمی آگئے ہیں ۔ و مخص جو خضرت اولی سے تمسیر کیاکر تا تھا اور حفادت كرنا بخااس من كهاكد ميتحف تهم ميس مين بين بيد مذهم است جائية بين حضرت عمر رمنی التارعند لنے فرطایا وہ تم ہیں ہے اور اس کی حالت پیریدے اور ان کی حقیرطالت بیان زيالي تواس ليخله اسيام المونين هم من الني ناي الكيمين سيس سيهم تمني أريالي تونين سيرس سيهم تمنيخ كرسة ہیں ، حضرت عمر رصنی الند عشد لنے فرما یا حباری سے انہیں بالعا و رانہیں راصنی کر بوشا پیم کوش كرك انهين مذيا وُك رجب و مخص لوط كم كوفه آياتو الينظر عالية سي يهلي حصرت الوين کے باس کرا ، اور این نے فرما با بہر تو نیری عادیت مذکفی مجھے کیا ہوا اس کے کہا کہ بین سے حضرت عمر ر منی الله عند کومی ارسے حق میں ایسا الیا کتے سٹاہے آ سے الیس میرسے واسطے منعفرت کی د عاكرو به ين في الدين العبا توجب كرون كاكرتم شرط كراد كم تحجد سيمتني بهي كرو كما در تفرت عُرُكا قول کسی برظاہر مذکرو گئے۔ بھراس کے واسطے دعا میسے متعفرت کی ۔اسپراین جا براس کے داوی بیان کرتے ہیں کہ میں حیزر می روز گذر سے سے کہ رین خرکو نے میں میں ہور موکئی میں سے إس كيا اوركها اس معاني من آب كوتعجب كى نظر سے ديكيمتا ہول-ہم آب كى قدر عانتےى نه تقد و ایا اس میں یوگوں سے بھاوتھا مرشخص اپنے عمل کی جزایا اسے - بھیران میں بھی کا کھنے

ادر جلے کے اس قصے کو ابن سعد سے حلیہ میں اور بہتی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے اور ابن عمار سے اور ابن عمار سے ماکر سے بھی بیان کیا ہے۔

حكاييث (٤٠٤) بنشل ابن معير صحاك ابن مراحم سعاور ده ابن عباس رصي المدعسة دوابيت كرية بي كرحضرت ابن عباس فراتي بي كريس سال مضرت عمر دحى الترعيز تفوت السي قرني كوتلاش كرست دبع اور يوجهن دسه المجرذ كركياكه حضرت عرض فرما اسه المائن جوئم بن مراد كارسن والام وكلوام وجائد جنائخ بومراد كرسن والعصف وه كلوك موسيخ اور دوسيح لوك بيقورس كهروريافت فرماياتم بساولس سايك مخص نه كها ا سائير آفنين ادس كوتوم من جان الكن مراايك مجتباب اس كانام مى اوس ب وه بهت صغیف اور حقرآ دمی سے آپ جبیاآ دمی ولیے آ دمی کو دریا قت نہیں کرسکتا آپنے الدجھاکیاوہ ہمارے حرم کے اندرسے کہا ہاں وہ عرفات کے ہیلووں میں سے اور قوم کے ا ونت چرا تاسید. چنا مجد حضرت عمر دصی الله عندا و رحضرت علی رصی الله عند و و گد صول برسوار بهوك اوران بيلوك مين بيونخ دسكماتوه كطرك نمازيره رسه مقاورلاعزى سے ان کا ایک عنو دوسے عفنوس کھساجا تا تھا اورسی سے کی عبر بنظر تھی، جب الهني ذيجها توايك ك ووسترسه كها حس كي يم تلاش كرديه بي اكروه كو في به توبي سے۔ ایہوں سے حب آپ کی آپرسط منی تونماز ہیں تھنیف کی اورسلام کھیرا امہوں ہے ان كوسلام كياا منول ك جواب مين وعليكما التلام ورحمة التذكها، امنول ك يوجها غداتم ير رحم كرسك متهارا نام كياب كهابي اونول كاجروا بابول ، فرمايا اينانام بتاؤكها ان ووقا مز دود بول ، كما نام كياسي كما عبدالله ، حضرت على كن فرما يا بم جانت بي أسمان وزين برجوكونى سيسسه عيالاندين مين تم كواس كعيد كدب كى .... وراس معدي فتم دے کر ہو جھتا ہوں تہارا وہ نام کیا ہے جہمہاری ماں منے دکھا ہے ، کہا اس سے ہمارا كيامطلب سي مين اولي ابن بدار مول - فرمايا إيابا يال ميلو كحول دوابنون المحولاتي اس پردر بهم کی مفدارسیدی عنی جومکتی می - اورمعیوب بنین معلوم دیتی مقی حفرت عروعلى دضى الندعيماك وولاك اس يوسه ديا- ميران سه كهاكهم سيدسول الند صلی اندعلیه و کم سنے فرما یا کرتہ پر کسالم کریں اور تم سے و عاطلی کریں ، کہا میری وعامیق ومغرب ساد سے مسلما بول کے واسطے ہے خواہ مرد ہوں یا عورش فرما یا ہمار سے وا وعاکر و، اہنول نے دعائی اہنیں بھی اور سارے میلان مردوعورت کو بھی حزت مرا نے فرایا کہ بیں کچھا ہے رزق وعطار سے ہمیں دیتا ہوئی ہی جا ہیں اور میرے پاس چار دہم ہیں میرے پڑے دونوں نے ہیں میرے ہوئے ہوئے ہیں اور میرے پاس چار دہم ہیں اور بھے قوم سے بھی کھی لوجا تاہے، یہ جب ختم ہوجائے گا تب آ ب سے لے لونکا کیونکہ بوخص ایک ہفتہ کی اُمید کرتاہے وہ بھر مہینے کی کرلے لکتا ہے اور ہو مہینے کی اُمید کھتا ہے اور سے میں کا میرکھتا ہے اور سے میں ایک ہوئے اور اس میں کھی اور سے میں کا میرکھتا ہے اور سے میرا ہنوں نے لوگوں کے اونٹ اُن کے حوالے کے اور دور است کی اے موالے کے اور دواست کیا ہے۔

٠١٠) حضرت علقہ ابن مرتد حضری سے مروسی ہے ۔ فراتے ہیں تالیجان ہی زيداً كالمعتصول برحم بموكيا - عامراين عبدالترفيسي، أولي قرني مم ابن حبان عري أبيح ابن عليم توري الوسلم خولاني أسود ابن نريد استروق ابن اجديع بحن ابن الي الحسن لصرى ليكن اولين قرقى كوان كے عزر مجنون جانتے تھے ا ولان كے واسطے كھركے در وازے يرايك كولھرئ بنادى هى ايك ايك دو دورسال گذرجات تصحير مين ان كى صورت كھى وه لوگ نہيں وسيحظ تنظ ان كى مؤراك كليوركى كتعلى سے برقى تقى شام كے وقت ابنيں بىجكرافطار كے واسطے يجهزيدلات تصاور كردد كالورل عاتى توافطار كيواسط اسي كوجبا ليغ جب حضرت عممليف بہورے تو موسم مجے میں تو گوں سے کہا اہل کے سواجتنے توک ہیں ہمب مبطیع ما کیں ان کھران سے کهاتم میں جولوگ ایل کو فدمیں وہ کھڑے رہی اور سب میچیجائیں اور لوگ میچیے گئے کھران كظرم بروون سے فرمایاتم میں جومرا د كے رہنے والے ہمی وہ كھڑسے رہیں اور باقی مبطوبائیں چا کیرا ور اوک مبیر کیے ، کھران سے کہا تم میں جو قرن کے دہنے واسلیں وہ کھڑ ہے دہی باقى مبطوحانين - جنائخ مسب مبطه كئے اور صرف ايك متخص جوحضرت الورج كيے استفاظرت ہے حضرت عرضنان سعه يوحياكياتم قرني بوكها بال دفرما يااولين كوجانية بهوءكها اسهاملمونين اس کی کیا حالت پو چھتے ہو، والٹراس سے زیا دہ ہم میں کو کی حقیر نہیں مجنون اور ذلیل نہیں ہے بيس كرحضرت عمرر مني التوعندرويسا ورفرما ياحبون تجيب سيراس بهي نهيس سير بيت ألخفتر ملى الدُعليه وم سناسه فرات تفكران كى شفاعت سے قوم رسبعہ ومفر كے برا برلوگ جنت ميں جائيں گے۔ اسے ابن عباكر سے نقل كياسيے ، مرفوعاً -

مكايب (٩٠٩) نونل ابن سليمان ما في سه وه عيداللدابن عراسه وه نا فع اور ده عبالله ابن عرابن خطاب رصى النديم است روايت كرتيبي ابنول ن فرماياس بي دسول الترميلي عليه ولم سي منا فرمات تقے كدلقمان عليالتلام لفينًا نبى مذ تحق بلكدا يك عبد برست يا رسط بريت موجع والے تھے بھن طن رکھنے والے تھے، ابنول سے النہ سے محبت کی توجی تعالیٰ نے بھی ان سے بحبت الما التدتعالى سنان كواسط مكمت كى دمدوارى كى اكيونكدابك باروه دوميرك وقت موا ادرهم حق يرحكم كروع أب بريدار بوك اور اس واز كاجواب ديا ، اكر برور د كار خرد عنو فيوال الما كول الما كونكريس جانتا مول كداكر ميرس سائد السائر سه كاتوميري اعانت فراكه كا اور مجعمكها ميكا اور محصح خطاس بياب كاء اوراكر محصافتيار وسه كا عاب كرول بانكرول توسى عافيت اختياد كرول كاء اورمصيت كوقبول مذكرونكا ولاكته ما الدي والرسع أبي سع يوحياص سيمزاحمت بنين معلوم بوتى تقى ، يدكيون الصائن فرما يا حاكم سخت مقام اورمصيبت كى عكر مرد تاسيدا سيم طرف سي طلمتين طوها تك ليتي بي يا ان سيرخات يا تاسيد اور مدد كياجانا سيء لايق توليي سي كروه نجات يا ميدا وراگر غلطى كرتا سي توجنت كى داه خطا كرياب اورجودنياس وليل بوكردب وهشمان بهوكرر منع ساجهاب اورجودنياكو آجرت برترجيج ديماسه اورك ندكرتاسه توونيا است فتنهي والتي سه اورا حرت كيي اسه المنى ملى أس كى خوش كونى سيد والكركولتجب بوا - كيراب سوكة تواب كوجكمت م في بو دياكيا - حب بيار بوكية وحكمت كى باين كرك الكه بجروا و دعليالتلام كوغلافت واسط ندا کی گئی۔ آپ سے قبول فرمایا اور نقمان علیام اللم کی سی شرط مہنی نگائی۔ اور باریا علطی میں منتلا بوس اورس بارالتدتعان منان سيمتم يوى كى اورخطاس سي اوران كى منعفرت كى اور حصرت لقيان عليه السلام البي حكمت علم سيان كى مدد كرت سي ان واؤد عليد سلام كن وايا- تهيس مبارك برواسه نقان إنهيس عكمت مي دي تي اور تم سه بالحقي في تى اور داود كوخلافت دى كى اورمصيبت اور فتنه ميں مبتلاموا - اس كودىلى اوراب عباكر ين مرفوعاروا بين كى سے

من مرابا مبری امرون این عمر رصی الدعنها بنی کریم صلی الدعلی وسلم سے روا میت کرتے بیر، فرما با مبری امریت کے اخیار یا نسویس اور ایدال چالیس بن دوہ یا نسو کھتے ہیں مزوہ چالیس کے بین ہے۔ کوئی ابدال ان ابدال سے مرتبی نوبانسویں سے ایک کوان کی عبداللہ تعالیٰ قائم قراتے ہیں مذیا نبو گھٹے ہیں برچائیس - توگوں نے عرش کیا یا رسول الدو ان کے عال سے مہیں طلع فریا ہے فریا یا وہ لوگ ا پنے ظالم کو معلف کرتے ہیں اور برائی کرنے والے سے کھولائی کرتے ہیں - اس کی تقدین کی اللہ میں موجد و ہے -

ده عند کے پینے واسے بن وربوگونکومعاف کرنوائے بیل ناتھانی احدان کر انے والونکورو دھتے ہیں۔

والكافيون العين العين العالمين المناس والمله مع المعنين ط

اس رواست كواين عساكر من مرفوعًا نقل كياسي -

حکا بیت (۱۱۱) حضرت عرصی الدّ عنه روایت فر الته بی که فرما با رسول النه فالله
علیبولم نے مصعب ابن عیرکو ابنی طرف آتے ہو ہے وہی ابنیر و نب کی کھال تی جس کا کرت بہا
تھا - حضرت بی حلی الدّ علیہ و م نے فرما یا ، دیکھواس خص کوجس کا قلب اللّه تعالیٰ نے سور
کیا ہے ۔ میں نے اس کو اس کے مال باب کے ساحلے دیکھا ہے کہ جے کے وقت الن کے
نے عمدہ کھا نا بینا مہیت اکر دیتے تھے او رسی نے اس کے جم برایک ملّه ویکھا تھا جے یں
نے دوسو درہم بر حزید اتھا ، مجراسے اللّه اور رسول کی مجت نے اس حالت کی طرف جایا
جے تم دیکھتے ہو اس دوایت کوحن ابن سفیان اور عبدالرحیٰ ملی العبین میں اورا ہوئیم

ئے اربعین صوفیہ ہی نقل کمیا ہے۔

حکابیت (۱۱۴) مندخباب ابن ارت میں فرمانے ہیں کہ ہم نے محمد ملی اللہ علیہ وہم کے سابھ اللہ کا رضا مندی کے واسطے ہوت کی اور اللہ تعالیٰ کے باس ہما را احرثا بت ہوگیا چنا بخرج ہم میں سے بعض ہوگ کو رکئے جنہوں نے اپنے اجریت کچھ نہ کھا یا انہیں ہوگوں میں مصعب ابن عیشی سے بعم احدیث ہمید ہو سے ان کے من کے واسطے سوا سے ایک کس کے مصعب ابن عیشی سے بوم احدیث ہمید ہو سے ان کے میرین ہوا ۔ جب اس کو سرکی طرف کھینے تھے تو با کو ل کھل جاتے تھے او رجب باکی طرف کھینے تھے تو با کو ل کھل جاتے تھے او رجب باکھیں ہوئے ہوئے اور بالسے سرکی طرف کھینے ہے اس کو اس میں جاتا ہما ۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وہمین کی کھیل اور وہ اس کی اللہ واور تعمل میں دوج یں جن کی کھیل کھیل کی گیا در وہ وہ سے تو تیں ۔ مرفوع ۔ اسے تو تے ہیں ۔ مرفوع ۔

حکامین (۱۱۳) محان کعب ترمنی سے مروی سط فرایا تجہ سے ایس شخص بیان کیا

س ي صفرت على رصني الله عنه سه سنا تها كراب النافرا يا بم لوك رمه ول الله صلى الله عليه وم کے پاس سیھے تھے ناکاہ معتصب ابن عمرظ ابر ہوئے ان پرصرف ایک بیوندلکی ہوئی جادر تھی جس مين هال كليميند تها، ابنين ديج كررسول النوصلي الترعليدي مروم كيونك وهرك تنعمين عفاوراً جان كى بير حالت تقى - اسع الولغيم في العين صوفيرس روامت كى سعد حیکا سیف (مه ۲۱) حضرت انس رصی الدیخندسی مروی سے - فرمایا کدایک با دم مولالله صلی الدعلیدولم کے پاسس بیھے تھے، فرا یا اس وقت تمہارے یاس ایک منتی سخف آنیکا توسيدان وقاص دمنى الترعندتشريف لاسعجب دوسرادوز مواحب بجي آج سنري ولما اولاسعدابن وقاصى البيضمقام بمن أشير بيد براروز بهوا تورسول الله على الدعليه وسلم ك يجروى فرما يا اورسعد ابن ابي وقاص اسيخمقام بين أكير حب رسول التعمالة عليه ولم كمطرك موسي توعيد التدابن عمروابن العاص ووركمان كي ياس كي اوركها مين ك اليناب سے لاكوشم كھالى كتين دات كان كيال مذجا وُنكار اكراب اجازت دیں کہ میں آپ کے بہاں تین رانت رہوں اور میری تم بوری ہوجا سے تو آپ کے يهال بين ربيونكا بحضرت النوس فرماتي بي كرعبد الترابن عمرة كمية مخ كدين اس دات ال كيهال با اوروه دات بي بالكل نه جا كالبتروه جب ليتريركروث بدلت مق تو تكبير كيت تقے اور الله كاذكركرتے تقے حتى كرجب جبح ہولى تو الچى طرح سے و صوكر كے خادا دا کی اورون می روزه مجی شرکها را ب عبدالندا بن عرف کینے تھے کہ میں سے تین دن بن راتين الهين اسى طرح سے ديکھا ۽ اس سے زيادہ كوئى على وہ بنين كرتے تھے كريں تے البنين ا چھاہی کہتے سناجی۔ بین را بیں گذرگسی تو ترسیب مقاکہ میں ان کے عمل کی حقارت کرتا میں سے ان سے کہاکہ میرسے اور باب کے درمیان کو لی تھوگڑا بہیں ہوا تھا لیکن میں نے رمول اللہ صلى التعليه ولم كوتين بارتين مطيول بي متهارى ننبت يركيترسنا تفاكرفر إيابتهاري باس الكي صنى السعا وران تين د فعدتم مي المسع من سنجا باكرتها رسع مهال رمول الكرتها رس عن دیکھراس کی اقتدا کروں میں ہے آب کوبہت کھ علی کرتے ہیں دیکھا م جھرتیں اس درجريس جزرك بهون ياحس كارسول الترصلي التدعليه وسلمك ذكرفرايا والهول عنها میرسے علی وی بین بین می سے دیجھا گرمیرے دل بیکسی سان کی برائی بیس سے اور مدمیر کسی کی مرا فی کرتا ہوں ، عبدالنظی نے کہا اسی لے آپ کو اس مرتبر بر بہونے یا - اور میں ہے جو مجہد سے

نہیں ہوسکتا۔ ابن عباکر سے اسے دوامیت کیا ہے اس کے دجال دجال میجے ہیں، مگر ابن مشہراب کے بیر کہا ہے کہ مجھ سے البیے اومی سے الن سے روا بیت کی جے میں منہم نہیں جانتا ۔

حکایت (۱۱۵) رسول الدصل الدعلیه ولم کن قر مایا اے بلاگس چرسے تم فیرسے میں جات ہیں داخل ہوتا ہوں تولیئے سلسنے تمہاری واز سیستا ہوں ، بیس کی شیاری واق بین ایک سیستا ہوں ، بیس کی شب جنت ہیں داخل ہوا تو بین سے تمہاری وازسنی ، بیس ایک اور پخے سوسے کے مربع محل میں بہونچا میں سے اور پخے سوسے تو کہا اہل عرب سے ایک شخص کا ہے و میں لئے کہا میں حرب کہا ہیں عربی ہوں برمول میں کا ہے تو کہا ایک شخص کا ہے میں لئے کہا میں قریش کا ہے ایک شخص کا ہے و کہا ایک شخص کا ہے میں گئے ہوں کا بیا گئی ہوں برمول میں کا بیت تو کہا ہیں محمل میں کا ہے و کہا ہیں تو کہا ہیں تو کہا ہیں گئے ہوت کہا ہیں تو کہا ہوں اور جب میرا وصنو کہا ہوں اور جب میرا وصنو کہا ہوں اور جب میرا وصنو کے دور کعت نما ذا واکر لیتا ہوں اور جب میرا وصنو کو شاہے تو میں وضوکر کے دور کعت نما ذیا والی ہیں وجہ ہے ۔

## و کابند سندل او ایم

حکایت (۱۱۹) حفرت ابوسعید خدری رضی النزی تعالی عذ سے نابت ہوا ہے کہ مسلما نوں
میں سے ایک خص لئے عرض کیا یارسول النزی آپ ہیں جرد کیے کہ یہ امراص جو ہیں اس ہوتے ہیں ان میں ہیں کچھ ٹو اب جی ملتا ہے ہورا یا بیرسب کنا ہوں کا کفارہ ہوتے ہیں حضرت آبی ابن کعب رضی النزی نئے عضرت آبی ابن کعب رضی النزی نئے دعا ہو ، فرما یا اگر چبہت تھوڑی ہی ہیاری ہو ، فرما یا اگر چبہت تھوڑی ہی ہیاری ہو ، فرما یا اگر چبہت تھوڑی کہ وہ مرجا کہ بی کم حضرت آبی ابن کعب رضی النزی خوج کی کہ ان سے مجا دو فرص نماز برح جب کی کہ ان سے مجا دو فرص نماز برح جب کی کہ ان سے مجا دو فرص نماز برح جب سے باز ندر کھے ، دا وی کہتے ہیں کہ مرتب ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب کو کی آ دمی ان کے بدن کو چو تا تو اس کو بخار کی گری محکوس ہوتی کھی ۔ اس کو احد اور ابولی اور ابن کو بنگی اور ابن کو بنگی اور ابن کو بنگی اور ابن کو بنگی کی ہے ، دورا بن کو بنگی اور ابن کو بنگی کی ہے ، دورا بن کو بنگی اور ابن کو بنگی کی ہے دور طرانی لئے آبی ابن کھ بنگی کی میں نے اس کو دو ایرت کیا ہے داس کی اسا دھن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کو دو ایرت کیا ہے داس کی اسا دھن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کو دو ایرت کیا ہے داس کی اسا دھن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کو دو ایرت کیا ہے داس کی اسا دھن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کو دو ایرت کیا ہے داس کی اسا دھن ہے ۔

حابات ازمها كات وعيات احيارالعاوم

حکایت (۱۱۷) حفرت عرد فی الله تعالی عذفراتی در ای در مت بواس تعفی برجی محدیر سے بیستال دسے اور حفرت سلمان فالری سے اپنے عیوب بوجیا کرتے ہوئی میری حضرت سلمان آپ کے پاس کتر لیب لائے تراب سے جومعانی مخری ہے جو تہیں بری معلوم ہو، انہوں نے عرض کیا اس بات سے مجھے معانی دستان جو کئے اور ایک ور متر خوان پر دستان جو کئے اور ایک و دن کا آپ دوسان جو کئے اور ایک و دن کا آپ کے فرا یا اور ایک و دن کا آپ کے فرا یا اور ایک و دن کا آپ کے فرا یا کوان دوسان جو کئے اور ایک و دن کا آپ کے فرا یا کوان دوسان جو کہا اور ایک و در ہے ۔ کے باس و و لیا سی کی کہا کہ جنیں ، آپ سے فرا یا کوان دوس کے سوالی و جرسے ۔

حکابیت (۱۹۱۸) دوایت بے کرایک دورا باہم اومرم کمی بی اس نے پوچاکسی ایک سپائی با اس نے بہا کہ تو بندہ ہے ، آب نے فرایا کہاں اس نے پوچاکسی کرھرہے آپ ہے قرایا کہاں اس نے پوچاکسی کرھرہے آپ ہے قرایا کہ بالدی ہوجا اوران پر جانبال کی طرف اشارہ کر دیا ، اس نے ہم بی آبادی پوچھا ہوں پ بیت گیا اوران کوشہمیں پر الیا رحب دوست آشا آکے اور حال پوچا اور آپ کے بیت گیا اوران کوشہمیں پر الیا رحب دوست آشا آکے اور حال پوچا اور آپ کے باتھ پاؤں چوسے لگا اور قدار نے اور جانبال کے اور حال پوچا کہ دیا کہ اور آپ کے بیون الیم پاؤں چوسے لگا اور قدار نے کیوں افرایا تا کہ بیون کی اور آپ کے کیوں فرایا تھا کہ بیون کی اور آپ کے کیوں فرایا تا کہ بیون کی اور آپ کے کیوں فرایا تا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ بیون کی اور پر بیون کی اور سے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ تا کہ بیون کی اور پر بیا کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ بیون کی اور پر بیا کہ کی تا کہ بیون کی اور پر کو کہ بیا کہ کی بیا کہ بیا کہ دیا کہ اور کہ کہ اور کہ کہ کہ کہ بیا کہ دیا کہ بیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ بیا کہ کہ بیا ک

حکامین (۱۹۱۹) ابوعدالد خیاط کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دو کان پر بیٹھے اور کو رسینے دا یک مجوبی جو آپ سے دفتنی رکھا تھا اپناکٹراسلوا تا اور کھوٹے درم مزدوری میں دیا تا آپ ان کو لے کرنہ والی کرتے اور نہ اس کو خرکرتے ایک روز جو دہ مزدوری دینے آیا تو کو نہا یا راب کا شاگر د میٹھا تھا اس کو اجرت دے کر اپناکٹر انگا شاگر دینے کھوٹا دیم وکھے کر کھیردیا ۔ جب عبدالنزائے توان سے حال کہا ، آپ فرایا تو لے جواکیا ، یہ مجسی ایک برس

یک معالم کرایے اور میں جیب جا یہ اجرت ہے کر کنوئی میں ڈال دیتا ہوں تا کر کسی سمان کو وصور کرنے دیوے ۔

سیکایین (۱۹۲۳) احنف بن قیس سے پوچاکرا یا ساخ کم کس سے بیار ایک روز و و اب کری تیجے اس میں مامیم سے فولوں نے کور بیٹھے ان مامیم سے فولوں نے کہا کہ ایک روز و و اب کری بیٹھے ان کی لونڈی ایک بینچے جس رکباب چڑھے ہے کرا کی اس کے اکار میں کے موجوع کران کے ایک مینیرسن لڑ کے برگزاکہ اس کے صدیحے سے وہ لوگا مرکبا۔ وہ لونڈی ڈری۔ ایسے فرایا کھ خوف نے کر بیس نے مجھے للٹرازا دکیا ۔

حکامین (مهم ۱۹) اخف بن قیش کوایک شخص کے گایاں دینی شروع کیں ، اس ب جب چا ب چلے کئے۔ جب محلے کے قریب بہو سخے تو مطرک اس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جی ہیں رہا ہم تو وہ مجی اب کہہ لے ، ایسا نہ ہم کہ کا کو کی بیوقوت بیری اواز سے تو تھے ایزا دے ۔

معکاس او باده در ۱۲۵۱ صرت علی باراین عالم کو بادا وه در بولا تو بجرای و وباده سرباره بیادا بهر بولا تو بجرای خواس نے پاس تشریف لائے۔ تو دیجھاکہ دیٹا ہواہ ۔ آپنے فرایاکہ توسط بازی اس نے وضا کے باس تشریف لائے۔ تو دیجھاکہ دیٹا ہواہ ۔ آپنے فرایاکہ توسط سانہیں اس سے عرض کیا کہ سن او تھا آپ بی بوت سانہیں دیا اس نے عرض کے اس سے مسل کر گیا ۔ آپ سے فرایا کہ بی سے لائیس کے اس سے مسل کر گیا ۔ آپ سے فرایا کہ بی سے لائیس کے آزاد کیا ۔

حكاميث (١٢٤) مالك بن ويناركوايك عورت لي بكاراكه او رماكار تسينة فرماياك أميم توسط وب نكالا جوال بعره معيول من خط -

من البین برس مندو فی کها فی معرفی الدیملید که بین کریں میے جرجانی کے پاس متو و بیکے کر دولیے کو رقیع کو رقیع کے اس میں اس میں سے اس کرتے ہیں کہا بین لیے جا اور کھا نکنے کا جو حساب لگایا توستر د فعہ نسبجان اللہ کہنے کی مقدار جا بنے میں زیا دہ ویر لگتی ہے اور اس کے لئے جا اور کا میں کے جا اور کا میں کے جا دولی میں کے اور کا میں کہنے دی ۔

من البرث (۱۷ مر ۱۷) عتبدا بناآ ما گونده کردهوب بین رکه دینے جب سو کھ جا آ اقطالیے اور کہتے ایک کرسے اور نمک پر رہنا جا ہے۔ یہا نمک کہ آخرت بین مبنا گوشت اور عمدہ کھا یا تیار ہوجا ہے۔ اور کوزہ آ معاکم مقلیا میں سے یا نی پینے جو تمام دن دھوپ میں رمجی تا ہے۔ کی تیار ہوجا ہے۔ اور کوزہ آ معاکم مقلیا میں سے یا نی پینے جو تمام دن دھوپ میں رمجی تا ہے۔ کی و بڑی کہ اگرا بین آٹا آ یا آ ب مجھ کو دے دیا کریں تو بیں بجادیا کروں گی ۔اوریا لی طن ڈاکر دیا کرول گی ۔ آپ جواب دسیتے کرعز عن بھوک کے سکتے کا روکت اسے سو

حكايب (١٢٩) شقيق بن ايرابيم كهيم بي كريس الرابيم بن ادعم كو مكم خطرك سوق اليل بي جوالخضرت صلى الدّعليه و لم كيدا بوك كي عكد كے قربيب سيد و كيمساك رسته سایک کنار سے پر بیٹھے ہوئے روتے تھے - میں تھی راہ چھوکران کے یا س جا بیٹھا اور سبب گریه کافو جیا، اینول نے فرمایا چرست سے تھرمیں نے دوربارہ سہ یارہ یوجیا انہوں ك فرا يكى سے كولى تو كبول الله سات كما بہترا ہے فرايل البول كم بها تيس سے ميرا ول حررے کوچاہ کہ ہا تھا کمریں کال کوشش سے اس کوروکتا تھا۔ کل رات میں بھا ہواتھاکہ ا و منطقة لكارات بين ايك تخف آياض كه ما تقين مسبر بياله تفا الس مين مها بداور توشيو حريري كالنيء بين سنابى بهت سيلفس كوروكا - كيراس سنے بياله ميرسية وسيد كريكي ا ساراتهم ها، من سن كها كديس من الناس كوللتد تصور دياست مذكها ول كاء اس من كالأرفال بى كلاوك توكانا جله في مع يجي الدونون أياروك المارين الماروك المارين الماروك المالوكا وبي النهاكهم كوظم مي كرحب تك بيمعلوم بنرموكه كها ناكهال سيرة بالميت بالمع ندوالين اس سنجواب دیاکه کھا کو بینمہارسے ما اسطے عزابیت سموا سے مجھ کو حکم مواہد کہ اسام صفراس باليكوسه جااورتفرل إميماين ادحم كوكهلا وسي كيونكه اس بنهيت ويؤن سينفس برعبركي اس توروك ركهاسيء اب التربيغ اس يررح كيا واوراب الراميم يدمي يا در كهوكري سيخ فرختول بيد سناسه وه كينيم بر كر مخص عطاكونهين لينا توكيراكروه طلب كرتاب توبنين لمتي-میں نے کہا اگر یہی حال ہے تو میں تہارے سامنے ہوں اس کاعقدہ النزی کھولے کا تھیری يغ جود يجاتوا يك اورتخص نظراً يا كراس سن بيلے كيھويا اوركها كەتورى اسينے مائھست كھلافيے بين سائير سيمندس القرد بنامشروع كيابها نتك كربس سوكيا رجب عاكا تواس كامزه مندمي يايا - شقيق كيتے ہي كرجب بيريات ارائيم نيے تام كى بيب بينے كها اپنا ہاتھ تولا وان كا المقاسية بالقدين بكوكريوسه ديا اوريون كنته لكاكه خلاوندا جولوك اينى شهوتون كواججي طرح رو کتے ہیں توان کی آر زویوری کرتاہے دل میر لقین نوبی ڈالہے، دلول کوان سے حکم کن توبی د کھاہیں۔ اپنے بندے شقیق پر بھی نظر توجہ ہو بھر صفرت ابراہیم بن اوٹھم کا ہاتھ اسمان کی طرف

اظار کنے لگا ، المی اس ہا کھ کی اور اس ہا کھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو ہے ان پر فر ما یا اپنے بندہ مسکین پرعط کروہ تیر سے بی ففسل واصال ورحمت کا محاج ہے ۔ اگر جباس کا سزا وار نہیں اس کے بعد وہ الط کھڑ سے ہوئے اور جبل کر حرم مشریف میں داخل ہوئے ۔ اس کا سرا وار نہیں اس کے بعد وہ الط کھڑ سے ہوئے اور جبل کر حرم مشریف میں داخل ہوئے ۔

حکامیث (۱۹۲۰) مالک ابن دنیار کو کہتے ہیں کہ جالیس برس دودہ کوچا ہتے دہے گرنہ پا اورایک روزان کے پاس ترجھا دے ہریہ اسے اور لوگوں نے ان کو کھاسے کا امراز کیا آپ کے کہا بریں دار میں اور ال

مرہے ہیں دہری دیدی جرفات مالی بن فیغ فراتے ہیں کہ ہیں بھرہ کے بازار ہیں جارہا تھا ایک سے کا میں میں دیا ہے ایک مرکاری دیکھی میرسے نفس سے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے۔ ہیں ہے فتم کھا فی کہ جالیس روز مذکھلاؤں کا ۔

مرادل دوده کو جالیس بس جا بہت کا مری ایمان کے کہ میں گئے و نیا کو چالیس میس سے چو دویا ہے میرادل دوده کو جالیس بس سے چا بہت کا میرادل دوده کو جالیس بس سے چا بہتا ہے مگر میراعم میر شریونگا۔

حكامين ومه معام) حا د بن ابي حديد المحيد المري داؤد طاني كي ياس آيا وه دروا زه بند كئي وي كه دري سخة كر توسار د بي چاي مي كه كلادى - مجير خرا كها نا چا مهاي ميں كانتم كه الى كريمى مذكه لا وُن مجا - مجرحب ميں كا سامنے موكر سلام كيا تو معلوم بواكور ف اكيلے اسنانس سے كه دسے تقے -

حکابید (۵۳۱) موسی شیخ سے نقل بے کہ بین برس سے میرادل در درہ ملکے چاہا، حکابیث رسی سے میرادل در درہ ملکے چاہا، حکابیث رسی سے میرادل در درہ ملکے چاہا، حکابیث رسی کے بین کر بین برس تک میرانفس میں کہتا رہا کہ ای بیٹ میرکہ باوے کے بین کر بین سے کر باوے کر بین سے کمویس سے کمویس

مرابید در مرا ۱۱ عندغلام کمتین کرسات رس کسرا دل گوشت کوجامهار بالید اس کے معین مرائی کرکب تک ما اول اسات رس سے قومال رہا ہوں افزایک کوشت کاللا ر کربیونا وراس کو لے کرایک دوئی میں لیٹا اورایک لائے کو دھیکا اس سے پوچاکہ توفلانے
کا بیٹا ہے جومرگی ہے راس نے کہا ہاں ہی وہ دوئی اس کے جوالے کی ، کہتے ہیں کہ دوئی دھے کر
آپ دولے لگے ۔ اور پہ کہت بڑھی ۔ ویکھیے ہوئی الطّعام علی حُبّہ مِنْکِیْنَا گَدِیماً واکویٹر اس السّری کو کو ترد کر میکردات
اور پہر کھی کو شت دکھایا ، اور چیندروزان کا دل خراکو چا ہاکیا ایک دوز کسی قدر خرمیکردات
اندھیرا ہوگیا ، لوگوں کو حق من معسوم ہوا ۔ عتبہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا اسی
سب آئی کہیں نے بڑی فاطر سے استے خرے مول کے اب خروا دان کو مت حکیمنا ۔
سب آئی کہیں نے بڑی فاطر سے استے خرے مول کے اب خروا دان کو مت حکیمنا ۔
دارت نفس سے کہتے رہے کہ اسے داؤ دقیا مت کو کیسا بڑا حاب دینا پڑے گا ، پھر
رایت نفس سے کہتے رہے کہ اسے داؤ دقیا مت کو کیسا بڑا حاب دینا پڑے گا ، پھر
میشہ روکھی دول کھائی ۔

"میشہ روکھی دول کھائی ۔
"

مرار دول المار المرام ( مهم الا ) حبفرین نفر کہتے ہیں کہ جھے کو صفرت بنید سے قرط یا کہ تھوڈ سے الجیر میر سے
سے خریدلا جب ہیں مول ہے آیا تو افطار کے وقت ایک منہ ہیں ڈالا - اور تھوک ویا اور
کہا کرا تھا لیجا ہیں نے سبب پوجھا تو فرط یا گوش و دل میں بیندا آئی کہ تو سے میری خاطر جھوڈ ا

حکامین (۱۲ م) مالی کمتی که میں نے عطارسلی کی فدمت بی عرض کیا کہ میں کے عطارسلی کی فدمت بی عرض کیا کہ میں کے ایس نظری انہوں سے فرما یا بہتر ہے۔ میں نے ایک ایک چیز بھیجا چا ہتا ہوں میٹر طیار آپ والیس نظری انہوں سے فرما یا بہتر ہے۔ میں نے اپنے (ایک کے پائے متعود کھی اور شہد میں ماکر بھیجا ہے اور کہ دیا کہ حید اور کہ جیسے دی ہے اور والیس کر دیکے مت ای رو دالیس کر دیکے مت اور والیس کر دیکے مت اور والیس کر دیکے مت اور والیس کر دیکے مت مت ای را در والیس کر دیکے مت اور والیس کر دیکے مت اور والیس کر دیکے مت اور والیس کر دیکے مت کے اور والیس کر دیکے مت کے دیکھیں کر دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھیں کر دیک

بس بن آب سے خفا ہو کر کہنے لگا کر سے ان الد آب ہے میرا بدید وابین کر دیا۔ جب انہوں نے مجھ کو عصدیں دیجھا تو فرا یا کربرا یا شنے کی بات نہیں ، ایک باز تو میں نے تعییل کی جدو دری بارتم سے مجھے اتو برحزیمیں کے کھا ناچا ہا گر نہوں کا جب میں ادا دہ کھانے کا کرتا تھا یہ آب یہ یا دائی تھی ۔ بتجہ عد کو کہ کھا د بسیف دا ترک مالے کہتے ہیں کہ میں رو بڑا۔ اور دل میں کہنے الکا کہ میں اورکہیں بول تم اورکہیں ۔

مرکابیت الامها مری مقطی فرات بی کربرانفس تیس برس سے عابرتا ہے کردولی

مرا الكور مين تركيسك كها ول مكر مين بنيس كهلالي -

حکامیت دسام ۱۱ ایو کرفال نے فرایا ہے کہ ایک تصفی میں نے ایسا دیکھیا ہے کہ اس کانفس اس سے کہا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا بشرطیکہ تو دسس روز کے بعد جو کہوں دہ کھالا دے - اس سے جواب دیا کہ میں دسس روز کا فاقہ بہنس جا ہتا

توجي تمنا جيور دي.

اس سيمحنت لو په

حکامیت ۱۹۱۱ ایک بزدگ نے ایک خوبعورت عورت سے نکاح کیا جائے خوات کے دن قریب نے مواکدا ب سوم کے دن قریب نے اس کے جی نکل آئی اس کے گھروالوں کو نہا بت رہنج ہواکدا ب سوم اس کو دبند دنر کرے گا۔ اس مرد بزدگ نے جریا کر بہا نرکیا کہ میری آنکھیں دھتی ہیں اور بعد اس کے دندھا بن گیا۔ جب وہ عود ت گھری آئی بیس بین تک دیکر مرکزی مجرا ہے آنکھی ول

دیں۔ بوگوں سے سبب پوچھا ، کہا ہیں جان بوچھ کے اندھا ہوا تھا آ کرسال وہ بھے نكري لوكول كوكمال حرب مولى اوركها كاليال يساوك على بيداب ونياين بني -حیا بیرون (۱۲۸۹) عبداللدین الی دوا عمر کیتی بی کر مین حضرت سعیدین السیت کے ياس جاكر ببطاكرتا تصابه حندروزيز كيا تهرايك روز حبب كيا توبوحيا، كمان بنفي بين ين كهاكه ميرى بيوى مرتئ تنى اس كئے حاصری سيم عصريها ، آب نے فرما يا كرتم سنے م كواطلاع نہ کی ہم بھی استے۔ بعداس کے میں سے انتھاجا یا اسے نومایا کداب کو تی اور موی سے كرا يخفي التيموء مين سيغ عرض كياكه حضرت ميرى دوجار بيسيكي اوقات سيع بجھے كون بيشي ديا ہے، آپ سے فرمایا کہ میں ویتا ہوں ، میں سے عرض کیا کہ آپ دیں گے فرمایا کہ ہاں ، اور خطبہ یرے کر پھوڑ سے سے مہریراین لڑکی کا نکاح مجھ سے کردیا ہیں وہاں سے اٹھا اور خوستی کے بارسے بھول رہا تھا، اور بیرسوچا تھا کئس سے اوھا ربوں، کیا کروں راس میں مغرب و قت بهوا بين نماز يره كريمهم يا اورجراع حبلايا روزه افطار كركيروني اورشل كهاسة ببيها است در واز ہے۔ سے دستاک آواز آئی میں نے یو تھاکون سے کہا سعید میں لئے بہت فکر کیا کہ كون سے سعید پرتے خیال میں نرایا ا ور سعید بن المسید کا وصیان بھی نر مقا ا کیونکدا ہوں سنے عالين سيسي سيسير كسروا جانا بالكل زك كرويا تقارحب مين وروا زيه يرآيا توديجاكه سعيدين السيب بي تي كوخيال برواكه ثنا يركو لي عنرورت آب كو بولي بوگي، بي يخ عوض ليا كماتب نے محصے كيوں مذہواليا۔ فرا إكر تنهار بنے ياس آناي منا سب تھا ، ہيں نے يوجيہا كر كيا حكم بينه فرما باكرتم سنة نكاح كيا تهاء تجهيم أالكيان سونا براستلوم بهوااس ليخ تهاري في كورد ني سنه يا مول ، هزيه يخ و و منها تو و اقع بن وه نيك بخت ان كه يجيم كه كولي ب النول الناس كا مائة كيسك ويوازم كرديا اور دردازه مندكرديا- وه عورت مارسه شرم ك الريشيء مين من من ورواز مع تو توب بندكر ديا مهيرض بيا مين روني اورتيل ركها تقا اس كو . چراع کے سامنے سے بٹیا اکر عورت کی نظارس پر مذیر سے معیم حصیت پر چڑھ کرا ہے ہمایوں كوكياراسب تمع يوشئ يوجهاكه كما حال بيد مبن الم كماكه معيدين المسيساخي ون كواين بني مجع بابئ هي اب معرض شائعي وه اسع بهال ميونيا كيك الوكول سن تعجب كما يوجعا أ كياسعيد سلفاتها والمكاح كياسته بميلكها بال النهول سلط يوجها كدلوكي ماں توسب نوگ اس کے یاس گئے اور میری والدہ کو چو خبر بیونجی اینوں سے اکر کہاکہ ا

تبن دن تک توسے اس کو چیا تو کھی منہ مزد کھوں گی ہتین دن میں ہم اس کو تھیک کرلیں گئی۔
مضا کھ جہن - تین دن میں علی ورہا - بھر جو ہیں ہے اس کو دیکھا اوراس ہے بات چیت و تو جہا بیت خوبصورت ، کلام اللہ کی جا فظ اور طرق رسول اللہ علیہ ولم کی عالم اور حق ق شوی متو ہر سے واقف یا یا - ایک جہنے تک مذہب ہے میں کے مالام کیا آب ہے واب میں میں کے باس آبے اور بند میں کے باس آبے اور بند میں ان کے پاس آبے اور بند میں کے میں کیا تو آب ملقہ میں کے میں کے ملام کیا آب ہے واب میں اس کیا وی کہ کی اس وقت بوجھا کراس آوی کا کیا حال ہے ہیں میں ان کہ بہت اچیا مال ہے ووست خوش ہوں اور وسمن جلیں ، کھا کہ اگر کوئی یا سے فلا ف مرضی جو تو لا میں سے جرایہ ان میں کھر حالا آب این بین خرار در ہم میرے پاس کھی ہے اور پر اور وسمن جاہتے سے گرسعید ابن السیہ نے انکا دکر دیا تھا ۔ اور عبد الملک کے ایک حیار تا کہ اس کے اور کوئی کی اس کے اور کوئی کی اس کے اور کوئی کی دیا گئی ان کی در کے اور کوئی کی اس کے اور کوئی کا ان کے کوؤ ہے مار سے تھے ، اور چاؤ ہے کے موسم میں ایک گئر انٹھنڈ اپائی ان ان کی در اس کوئی کوئی کا رہے ہے ، اور چاؤ ہے کے موسم میں ایک گئر انٹھنڈ اپائی ان پر ادر کوئی کا ل و نیداری اور والد کی در ان المار جربا یا تھا ۔ بس ان کا اسی داش درخصت کر دیا کال و نیداری اور ادتیا ط کی در ہی ہے ۔ جزا ہ النظ جزار

کرمیرے پاس کوئی علی نیک نہیں، دعا میں سے مانگی تھی اور آبین تم سے کہی تھی اور بادل دونونیر آبا بھا اب کس طرح ممہار سے ساتھ ہولیا، ابناحال مجیسے کہو، اس سے قصہ توبیر کا بیان کیا قامت نے کما کہ خدا کے زدیک تا مب کا وہ درجہ ہے کہی کانہیں۔

سمایا ہے بین دن سے نظرون بیر میری جدصر ذکھیتی ہوں اُ دصرتو ہی توہے تو میرے اور متہا دے معاملے کو خذا ہی جکا سے مواوی کہتاہے کہ وہ جوان بیرس کر گھر چلے گئے اور نماز بڑھنی جا ہی گرمجو میں نا اگر کیا بڑر ہیں ۔ ایک پر جبہ کا غذ کے کراس برایک رقعہ کھیا اور نماز بڑھنی جا ہے کہ وہ دیجا کہ عورت را ہ میں اسی جگہ کھڑی ہے۔ وہ دیجہ اس کی طرف کھینیک کہ امیری کا میں اسی جگہ کھڑی ہے۔ وہ دیجہ اس کی طرف کھینیک کہ اپنے گھر جلیے آئے۔ مفرن رقعہ کا بہتا ہو ہو کر جب ایر جب اور جب جورت اِ آگاہ ہو کہ جب برد اور جب اور جب جا ہو کہ جب برد اور جب جا اور جب جا اور جب جا اور جب جا ہے ہو کہ دو ہو کہ دو اور جب جا دو جب اور جب جا ہے ہو کہ دو ہو کہ جو کہ دو ہو کہ دو اور جب جا دو جب اور جب جا کہ دو ہو کہ دو کہ دو ہو کہ دو کہ دو ہو کہ

گذمبند وبرده پون برسلم اورجب کن ولوانیا شعاد کر لتیا ہے تو بیراس برایسا مخضا الله کا ہے کہ نداس کوئن واسلی میمار سکیں ندیبار واستجار مزدو دوام ہے

به تهرير كريش والمناح من المناح من ا بانر كرو بمال صم وبم لیں السے خضب کی س کوطاقت ہے اورج توسلے بات کی تی وہ اگریا طل ہے تو یا در اس دن کو كرا سمان كلے بروسے نابنى شكل كا بروكا اور بہاڑ دھنى بولى رولى كى طرح اور صولت جارى ور دىدب قهارى اس زور شور بريو كاكرتمام توك عفق كيل كرست بوسيمول كے اور مرابعال ميدكرين اسيني فس كاصلاح نبين كرسكنا تا بريكرس عيدرسدا وراكر شرامقولي سي تو ايسا طبيب بالك ديابول كمنام وردول كى دواكرك اوربلك بماريول كاعلاج فرماك و وه ذات یاک الناجل شانه کی سے ماسی کی طرف میدق دل سے دجوع کرنا چاہئے اور محملہ يرى ظرف سي بها يم ايت كافي به وأند ب حكم يوم الازفة إذ القلوب لدى الخل كاظمين ماللفالمين من حكيم ولا شرفيع يطاع لينكرها عند الاعين وماتخفي لفنك اس آست سے کوئی مفرنیں ہوتا۔ فقط۔ مجروہ عورت بعد حینہ سے آئی اور راہ میں مطری مونى جب استخص سے اس كود ورسى و كھا كھركولوسنے كالاده كيا كراس كى صورت نظر مذیرسے اس سے کہا کیوں جاتے ہو، آج کے سوائمی ملاقات مذہوئی۔ اب خدایی کے يهال مليس كے، بهكر وف رولى اوركهاكمين فراست دعاكرتى مول كر من كے القيل ترادل ب كمجه يرترى شكل سان كرسه لين مجيكوكوني نصفت اوروصيت كركراسيمل كرول ، اس سن كهاكر تمير كلى مي وهبت كرا بهول كراسية أيب كواسين لعن سيريا اليورك اورسايت يادركها - و هو الذي يتوفاكم بالليل و يعتلمها جهم بالنهار اس عورت سے کربیان میں منظوالکر بہلی مرتبہ سے مجی زیادہ رونا مشروع کیا اور محیرا فاقہ کے تعديم الى اور خلاته الى كى عبا دن بين جيند ميم صروف ده كراسى دېخ بين مركى د وه جوال اس كوبا دكر كدر وباكرت لوك يوجه كم ممرع

اسے با دصب ایں ہم آوردہ لست

ای بی سے تواس کو ما گوس کیا تھا اب کیوں دو تے ہو۔ فرماتے کہ میں لے بغوا سے کہ است کو اور کے کہ اللہ اور اس سے کنارہ کسی کو فدرا کے کشتن روزاول سے کنارہ کسی کو فدرا کے بہاں اپنے گئے و فیرہ کیا ، اب پیضرم آئی ہے کہ میر ذخرہ کہیں والیں نہ ہوجا ہے۔ حکا سینت و دھا ، منصور بن المعتر کے حال میں لکھا ہے کہ عثار کے دبد جالیں بین بین کی کوئی کا رہنیں بولئے ہے۔

حکامیت (۱۵۱) اسی طرح رہے بن بیٹم سے بیس برس یک کوئی د نیا کے کام بنیں کے اور جب سے ہوتی دوات ملم اور برجیہ کاغذا ہے یاس دکھ لیتے جو کچھ بوسلتادہ کا غذر برکھ لینے شام کو اینے نفس سے اس کا حساب کرائے ۔

حرکا بیت (۱۵۲) ملی بن ابر بیم کیتے ہیں کہ ہم ابن ون کے پاس تھے سیں بال بن ابی برد "
کا ذکر حلاتو وگ بعنت اور ندمت کر مے لئے ابن ون چیکے سنا کئے لوگوں ہے ان سے کہا کہ تہیں
یاد ہے ، اس نے ہم ارسے ساتھ کیا معا ملکیا تھا۔ آپ اس کو بڑا بہیں کہتے۔ آپ لے کہا کہ
قیاست کو نامئر اعمال ہیں بھی دو باتیں ہوں گی ، ایک لا الله الا اللہ ، اور دوسرے
فلاسے کے نام کی اور مونت کی ۔ تو مجھ کو بہی اچھا معسلوم ہوتا ہے کہ میرسے نامئراعمال
یں اول کلم نکلے دکوسرا کلم مذ نکلے۔

حکاس المرام (۱۹۵۱) ایک شخص سے اپنے بھائی سے کہاکہ تم کو بہی جربے کہ دوزخ بیں جانا بڑے گا اس سے جواب دبالہ ہاں معلوم ہے ، اس سے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اس بیں سے نکلنا نصیب ہوگا ۔ جواب دیا کہ بیر تو معلوم نہیں اکہا بھیر خوشی کس جرسے کررہے ہو۔ کہتے ہیں کہ بھیرسی سے اس کو مرتے دم مک ہنستے نہ دیکھا۔

حکام بند الم ۱۹۵۵ بوسف بن اساط کنته بن کرشین رضی الدعنه تب برای بنت بند . می با بند (۱۵۵۸) عطارسلی کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک مندے ۔

حرکامیث روه ۵۴) وبه بن الورد مع کچه لوگون کود کیماکری فطرمین می بهای ایس نے فرمایاکراگران کی معقرت برگئی ہے تو بیفعل شکر کرنے والوں کا سائنیں ہے اور اگر معقرت نہیں جے ا

توريكام خوف كرنيوالون كاسابنين-

حکابیده (۱۵۵) دوایت به کرسلیان بن عبدالملک بیطی موسے کا دوان کے باس حفرت (برٹنی کھی کھے۔ استے بین ایک شخص آیا ، سلیمان سے اس سے کہاکہ ہیں ہے سا ہے کہ توسے میرے حق میں ایسا ایسا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ بہ حرکت مجے سے بنیں ہوئی اور مذہبی نے کہا کہ بہ حرکت مجے سے بنیں ہوئی اور مذہبی نے کہا کہ میں ایسا ایسا کہ جس سے مجھے سے کہا ہے وہ سیجا دمی ہے۔ بھر حضرت زمری سے کہا کہ تام سیجا بہیں ہوتا۔ سلیمان سے کہا کہ واقع میں آب سے درست فرایا اور اس شخص سیم کہ کی میں جس کے درست فرایا اور اس شخص سیم کہ کی میں میں کہا کہ دوا تع میں آب سے درست فرایا اور اس شخص سیم کہ کی میں میں کہا کہ دوا تع میں آب سے درست فرایا اور

سر بها کرد به به به به به می است مروین عبید سے کہا کر منہا دا دفیق اسواری میشہ اپنے میں میں میں اپنے است مروین عبید سے کہا کر منہا دا دفیق اسواری میشہ اپنے مروین عبید سے کہا کہ منہا دا دفیق اسواری میشہ اپنے مروین عبید سے کہا کہ منہا دا دفیق اسواری میشہ اپنے

مکانات بین تم کوئراکهاکر تاہید، انہوں سے جواب دیا کہ ٹرسے تعب کی بات ہے کہ تھے نے اس کا دال اور ندمیرا خیال کیا کہ مجھ کواس کا حال ایسا مزتواس کی دفال سے کہ دینا کہ موت ہم دفول بنایا ہو مجھ کوئرامع سلوم ہو۔ خیس راگر ہوں ہی ہے تواس سے کہد دینا کہ موت ہم دفول کو آئے گئی ۔ اور قیامت بیں اکھے ہوں گئے ۔ اور اسکے ۔ اور اسکالی نیسے نیار نامی کا ۔

حکامین (۱۵۹) منقول سے کہ بعض بناؤدوں نے صاحب بن عباد کو ایک برجہ لکھا کہ جہتے ہے۔ کہ جہتے ہے اگر وافل خزا نہ ہوتومنا سب کہ جہتے ہے۔ اگر وافل خزا نہ ہوتومنا سب کہ انہوں کے انہوں کے درست ہی کیونہ ہوا فالحالی انہوں نے انہوں کے درست ہی کیونہ ہوا فالحالی مردمننو فی برحمت کرے اور تیم کوعومن عطا فر السے اور اس کا مال برھا و سے اور مین کرے۔ اور مین کرے۔ اور مین کرے۔

حرکا بیث (۱۹۹۰) علی بن دید مفرت عرب عبدالعزیزیکے حال میں تکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص سے ان سے سخت کلای کی انہوں سے بڑی دیرتاک سر بنجاکر دیا اور بھر فرا یا کہ جہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کے جوش میں شیطان کے ہا تھوں خفیف ہوکرا جے متہا دے ساتھ وہ بات کرو جس کو کل تم میرسے ساتھ کرو۔

حکایت (۱۹۹۱) ایک عورت نے الک بن دینار کوکهاکدا و ریاکار آپ نے فرایا
کرتر سرا مجھ کسی نے بہتیں بہوا نا۔ قو گویا وہ اپنے نفس سے افت ریا دورکر نے بیشخول
سے اوراس کو بہمجھاتے ہے کہ ریا مجھ سے چھڑا بہتیں جو کھے ہے شیطان کا فریب ہے جب
اس عورت نے ریا کارکہا توج نکہ نفس کو بہلے ہی سے ریافاد جا نے سے اسواسطے خصے نہوئے۔
حکا بیت (۱۹۹۴) حضرت شعبی کو کسی نے براکہا، آپ نے فرایاکداگر تو سجا ہے تو خدا
برے حال پر رحم کرے اوراگر توجھو اپنے تو ترے دل پر رحم کرے۔
حکا بیت رسان بر) حضرت ابن عبارت کو کسی خص نے گالی دی جب وہ دیے چکا
تو آپ نے ایک اوراگر توجھو ٹایک دیکھو تو اگر اس کی کھو حاجت ہو تو درواش خص رہے۔
تو آپ نے ایک ایک حکم میں سے فرایاکد دیکھو تو اگر اس کی کھو حاجت ہو تو درواش خص رہے۔

اویا هرمے بای کے پرسے سربی اربیا۔ حرکا بیت رمم ۲۹۱) حضرت عمراب عبدالعزیر سے سے کہا کہ بیں گواہی دیتا ہوں کہ منم فاسق ہوا ہے فرما یا کر تری گواہی حبول نہیں۔ می این اور با اس از ۱۹۱۵ مفرت عرف الشرعند ایک مست کو دیکها ا ورجا با کراس کو کرر برا دین اس از این کو کی مراکبا ۱۱ یا محرای ، اوگول ان عرف کیا کراپ سے مراکب سے مراکب سے موال کراپ سے مراکب سے محصوصی آگیا تھا اگریس مراکب سے محصوصی آگیا تھا اگریس اس کو بارتا توا بیٹ نفس کے مخطر کا کور تباء اور مجھ کو پر منظور ہے کر کسی کمان کو اپنے نفس کی محبیت وغیرہ سے نہ ما دول -

حراب و بروس (۱۹۹۹) اس طرح حضرت عمر بن عالع ترکی دید ایک شخص نے عضے کردیا تو مراب در ایر در میں بروس میں اور در میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایر میں ایر میں اور اور اور

الم الني فرما بإكرار ومجع عضه نه دلايا تومير سنرا ويتا-

حکا سب (۱۹۷) روایت که ایک چور حفرت عاربی از شرکتے میں گھسا اور کراگیا اوگول نے ان کی خدرت میں عرض کیا کواس کا ہاتھ کا ف والے ایک اپنے فرما یا کہ نہیں ہمیل س کی پر وہ پوشسی کرون گاکہ اللہ تعالیٰ میری پروہ پوشی فرمائے۔

حرکا سب اور ۱۹۱۸) ایک بارحفرت بن مسعود و با زاری بیتے ہوئے کچھ سوا دائیے محصر اوالیے علیے ، دام دینے واسطے علمے میں سے درم نکالنے چاہیے تومع بواکسی نے کھول لئے اب نے فرما یا کہ حیب تک میں ہے درم نکالنے چاہیے تومع بواکسی نے کھول لئے اب نے فرما یا کہ حیب تک میں ہوا کہ کہ المی اس کے باتھ کہ طبیری اور اس کا برا ہوئی آب نے فرما یا کہ المی اگر اس کو کچھ حاجت تھی اور بے لیا ہے تو اس کو برکت دے کہ اسکا کم نکل جائے اورائرگٹ و برح اس کا مجھیلا کھارہ کردے میں ہے ہوئے اس کا برا میں کا مجھیلا کھارہ کردے میں ہے ہوئے اس کا مجھیلا کھارہ کردے میں ہوئے۔

حکا بیش (۱۹۹۹) فغیل بن عیان دحمة الله علیه فراتی بی که خراسان کے ایک فی نست بی ہے کئی زیا وہ زا پر نہیں دیکھا وہ برے ساتھ مبجد حرام میں ببٹھا تھا کہ طواف کواٹھا اس کے دنیار جوری گئے تو رو نامشر درع کیا ۔ میں نے پوجھا کہ دینا رول کے واسطے روتے ہو، اس سے کہ اس وقت مجھ کو یہ تصور بندھ گیا ہے کہ میں اور چرد خدا کے سامنے موجو نہیں اور اس کو کچھ تھے۔ نہیں کہ بیش کرے اس لئے مجھ کو میں اور اس کے کچھ کے سامنے موجو نہیں اور اس کو کچھ تھے۔ نہیں کہ بیش کرے اس لئے مجھ کو میں اور اس کے کھھ کے سامنے موجو نہیں اور اس کو کچھ کے سامنے موجو نہیں اور اس کے کھھ کے سامنے موجو نہیں کرے اس الے کھھ کے سے اس الے کھی کے اس سے موجو نہیں کیا ہے۔

رحما يا اور دويرا م

حکامت (۱۹۴۰) عاربن سعیدسے دوایت ہے کہ صفرت عینی علیہ اسلام کاگذرا کی گاؤں پر ہوا ، حس سے دیسے دالے صحن اور راستوں میں مرے بڑے بھے آپ سے حواریت

ارشا وفرما ياكديه لوك غضب الني سع لماك بوسع بي ودندايك ووسي وفق كرتے انہول سي عوض كياكسي طرح الكاحال معلوم بوجاتا توخيب بوتا- ايسان خاب بارى برعن كيا ارشاد بواكدات كے وقت ان كوبكارنا توجواب دير سكے دات بوكئ رأب لنے ايك مسطر كطرسه بوكر مكاداء او كاول والو! وبالسيكسى بنجاب دياكر كياارشا دس ا سادوح الله! أي سن فرما ياكهمهاراك حال ساء اس سنجواب دياكه شام كواجي طرح سوامے تقامے کو دورخ میں جا پڑھے۔ آیا نے کہاکہ اس کاکیا سب تھا اس نے عن کیاکہ ہم لوگول کو مجتب و نیامتی اور گنا ہمگاروں کی فرما نبرداری کیاکرتے تھے۔ آپ نے فرمایا كردنياكوكذا جاست تتح اس ينعن كياكه جننا بجداين مال كوجا بها سي كرجب ساسنيراني خوش ہوا اور جب علی تی رنجیرہ ہوکررو لے نگا۔ آپ نے پوچھاکہ ترسیے ساتھی جوا ہیوں بهنیں دستے عرض کیا اس لئے کہ ان مے منہ میں آگ کی لگامیں میں اوران کی باکیں وستے كرسے تيز مزاج كے بوكسے بى - آئے نے بوجھاكدان بى سے توكس طرح إلى ہے اس فے عرض كياكس ان بين تو نه تهاليكن جونكه ان كے سائھ رہتا تھا عذاب لے مجھ كو مجى نہ جيورا ابىي دوز خ كى دسيرتى موا بول بينى جا تاكداس سيجول كايا ايس د صيالها وا ا سے کے حواریس کی طرف مخاطب ہو کرفرایا کہ جو کی دولی تکمی تمک سے کھانی اور اسامینا اور كمورس يرسورس البيت سيداكرونيا وآحرت مي تندرتى مله.

مور سے پر صور بہا بہت ہیں ارونیا و احرت میں بندری ہے۔
حکے اسٹ (اے ۱) مسلم بن عبد الملک ہھڑت عربن عبد العزیز کی خدمت ہیں نزع کی حالت
میں گئے، اور ان سے کہا کہ آپ سے ایسا کام کیا جو کئے آپ سے بہلے بنیں کیا، وہ یہ ہے کہ این
اولا دکے لئے روپرچھوٹر اندائشر فی اور ان کے ہرہ میلے سے مسلمہ کا قول س کرا ہنوں نے فرایا
کہ مجھ کو ذرا سٹھلا دو ، حب آپ بہتے گئے تو فرایا کہ جوئم کہتے ہو کہ میں سے اولاد کے واسطے
کہ مہنیں جھوٹر انومیں سے ان کا بن کھے نہیں داب رکھا، اور جوغیروں کا جی تھا، و ہان کو
نہیں دیا، علاوہ ازیں ہے سیلے دوطرح کے ہیں یا تو خدا کے فرما نبر دار ہیں تو ایسوں کو خطر کے ہیں ان کی مجھے کچھ پووا
نہیں دیا، علاوہ ازی ہے سیلے دوطرح کے ہیں یا تو خدا کے فرما نبر دار ہیں تو ایسوں کو خطر کے ہیں۔
نہیں دیا، علاوہ ازی ہے کہ کہ کہ کہ کہ انسان کی مجھے کچھ پووا

حكا بيث ١٧٤١ روايت كرمدن كعب قرفى كومبيت سا ال بالق لكا لوكوك كها كه الراسكوايية على كردونكا عيد كالمراسكواية على كالمراسكواية على كالمراسكواية على كالمراسكواية على كالمراسكواية على كالمراسكواية على كالمراسك واسطور كله جهود و تومناست الهول فرما ياكرنبي بلكاس كو تواسط و كله جهود و تومناست الهول فرما ياكرنبي بلكاس كو تواسط و كله جهود و تومناست الهول فرما ياكرنبي بلكاس كو تواسط و كله المراسك المرا

ا ورخداکواپنج بینے کے بیئے بچوٹر جاؤنگا . حکا بیت (۱۲ می محدین شکدراتم درده سے بوحضرت عائشہ کی خادر تھیں روابت کرتے ہیں کہ حضرت ابن زمبر نے ایک لا کھاسی مرار درم دو گونوں میں حضرت عائشہ کے پاکس بھیج آپ ہے ایک طباق منگائر ان کواؤنیں تقیم کر دیا ۔ جب شام ہوئی مجر سے کہاکہ ہا دی فطاری

لاؤیمی سندوفی اور زیتون کاتیل سامنے رکھ دیاء اور کہاکہ آپ سنے اثنا کچھ یا نیا ہے ، نہرسکا

کرہارے افطار کے لئے ایک درم کا گوشت ہی منگا دینیں۔ آپ لئے فرما یا کرا کرتم پہلے سے کمتیں توابیا ہی کرتی ۔ ہمتیں توابیا ہی کرتی ۔

درمیں سے جنایا فی ہو وہ لے آواس سے بھاس برار درم لادیے۔ آپ نے فرمایا ہائی و دیار بھی توسعے وہ کیا ہوئے اس سے کہا کہ میرے پاس موجودیں آپ نے ان کو بھی منگا ہا اورسب دینار و درم اس سائل کے والے گئے اور کہا ان کے بیائے کو مزدور بالا کو جب مزدور آئے آپ سے ابنی چادر مزدوری میں ان مزدوروں کے والے کی آپ کے فاد موں گئے وہ ایا مجھے تو تع ہے کہ خدا تعالیا سی کا قواب بہت بڑا خایت و زائے گا۔

حيكاميث (424) الوالحن مرائك كمتين كرايك بارحضرات امام حري ام معين ور عبدالتذب معفروض التدعبهم يحسك للادوان بروك والعبن بادردادى سع بحطرك تصوك اوربياس لكى اثنار را هيب ايك برصيا ابنى جھونيۈي ميں بيطى تينوں صاحز او وكا بوكزروبال سعيمواء يوجهاكه كيا شرسياس ياني سعدكها كرسي بيسن كرسواريول سع ا ترمیسے اور اس کے پاس ایک جھوٹی سی بکری الگ بنرهی کھی کہاکہ اس کا دود صف کال کر فیاد جب دوده نكال كرني ليا تولوجها كه كه كهاية كوجي تيريه ياس سيد اس ين عرف كياكرمير یاس سوائے اس بری کے اور جھینی اگرتم بیں سے کوئی اس کو ذیح کر کے معاف کرفتے توبين بكا دول ، صاحر ادول سنع اس كي تعيل كي طرصاك كما ناتيار كرديا وه كها بي سير بوك اورسديم كے وقت مك تهرك رسي حب طلف لكے برهيا سے كماكر مولاک قريشي بي اب جي كوجات مي و بال سي اكرسلامت بيرس كه تو تو بها رسي باس ايوبم بھوسے سلوک کریں گئے، پرکہ کر گنترلیف کے گئے جب اس بحورت کا خاو ندایا تو اس کے كشرلف لانا مفرات كااورد وبحربونا بكرى كابيان كياوه من كرعضه بهوا - كرميرى بكرى كياجا كسكو كهلادى كهركهن سيركدوه قريش كے لوگ تھے ، تھے مدت کے بعدان دولوں مرد و عورت كويد بينمنوره أسن كى منرورت بوئى وبال بهريخ كراونت كى مينكنيال جمع كرسك اوران کو بھے کراپنی گذران کرتے۔ اتفاقا ایک روز بر صیا اس طرف جانکلی جہال حضرت ا مام حسن رحنی الندی اسینے تھے کے دروا زے پر بیٹھے ہوئے تھے آیا عظمہ اس سن نها ناای سن فادم کو بھی کراس کوبلایا اور بوچھا مجھے بہانی سے است عرض كياكه مين بهنان آسية فرماياكه عين وح بول جو فلال دوز شريب بهال مهمان سواتفاراس سن كما ميرسه مال ياب كوي يرقريان بيول كي وهاي آيات فرما ياكه بال

بحرت نهایک بزار کم یان اور بزاد دین اربر صاکو دی را ب غلام کے ساتھ اہم حین رضی اللہ عنہ کی اس صحیدیا ، انہوں نے برصاسے پوجھا کہ تھے میرے بھائی نے کہا دیا ہے اس نے عوض کیا کہ مبرار دین اراور بزار سکریاں ، آپنے بھی اسی قدراس کو دایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جو فرک یا ساتھ دو بزار دین اور دو بزار دین داور اتنی کی برای دین دو بزار دین داور اتنی کی برای دین دو برای دین دور داران دین دو برای دور برای دور برای دور برای کی برای دور داران دور کی اور کہا کہ یہ دو من اسس کی کری کا ہے کہ حبکوں دو ادان دور ادان دور کی دور ک

حکامیت (۱۷) ایک بارعبدالله بن عام بن گرمسی سنتهاا پن گرکوجاتے بخفی بنی قوم سے بیری کام ہے ، اس لئے بھاکہ قوم سے بیری کام ہے ، اس لئے کہاکہ کوئی کام ہیں ، اس لئے کہاکہ کوئی کام ہیں ، آپ تہا جائے تھے ، بن سلن ہولیا کہ خدا کؤا ستراستے میں اگر آپ پر کوئی کام ہمیں ، آپ تہا جائے تھے ، بن سلن ساتھ ہولیا کہ حضر انخوا ستراستے میں اگر آپ پر کوئی بات بیش کو دستر سے اور آبید ہو کوئی جو اور اس کا باتھ بیری اور کھا کہ تھے کوئیر سے مربیوں نے خوت می ہے جا سے بیری اور کھا کہ تھے کوئیر سے مربیوں نے خوت کم میں جا اور کھا کہ تھے کوئیر سے مربیوں نے خوت کم کے ہے جا

ان دينارول كواسية مصرف بيل و

حکام ف الدین عبرالدین عام الدین علم الدین علی سے اب کا گھرجو بازار میں تھا نوے مزار درم میں مول ہے ، جب دات ہوئی تو خالد کے گھروالول کے دوسے کی اواز عبداللہ کے کافول میں ہوئی ۔ پوجھا کہ بیرکیوں دوسے ہیں لوگول سے کہا کہ اپنے گھرکے لئے دوئے ہیل بینے خادم سے میں ہوئی ۔ پوجھا کہ بیرکیوں دوسے ہیں لوگول سے کہا کہ اپنے گھرکے لئے دوئے ہیل بینے خادم سے اس میں کہا کہ اورم کان سب مہادا ہے ۔

البه ورایا دوان سے بار البر سے الم اون در شید سے حضرت الم الک بن س کی فدر ست میں بانسو دینا رہے۔ بیخر لیٹ بن سٹھ کو بیو بخی امنوں سے ان کی فدر ست بوکیا بزار دینار روانہ کئے۔ بارون دسٹید سے لیٹ کو بلا کرعتاب کیا کہ متم بالدی دعیت بوکیا وجد کر ہم نے بانہ و بھیجے قو متم سے نہزار دیے۔ انہوں سے کہا کہ امیرالمونین میرے بہال برون بزار وینار کا غلر آتا ہے مجھے شرم آئی کو ایسے تخص کو ایک ون کی آمدی سے کیا کم دول یت بزار وینار کا غلر آتا ہے مجھے شرم آئی کو ایسے تخص کو ایک ون کی آمدی سے کیا کم دول یت بزار وینار کا غلر آتا ہے مجھے شرم آئی کو ایسے تخص کو ایک ون کی آمدی سے کیا کم دول یت بن سعد کی سخاوت شہوہے۔ یہی وجد تھی کہ با وجود بزار دینار آمدی برد وز سے ان پر زکو آق واجب نهولی - ایک بارسی ورت سے ان سے تہدانگا تو اہموں نے ایک مثل شہدا میکودیا کسی سے پوچھاکداس کا کام تو مقولی سے میں نکل جاتا ، آب سے فرما یا کراس سے اپنی حاجت کے موافق ما نکا تھا ہم سے اس قدر دیا کہ حبیقد رخداتھا کی سے ہم بر نعمت کی گئی ۔ اور یہ الکا کاستور کھا کا اور صدقہ نہ دیر سے کو کی کارٹر بال

حکامیت (۱۹۸۰) اس دوایت کرتے ہیں میری ایک بکری بیا رہو کی حقیمہ بن عبدالرحن ایس کوسے و شام اکر او چھے کہ کھاسانچی طرح کھا تی جا ہیں۔ اور پیچے بدون دود حرکے کیسے صبر کرستے ہیں اور برکہ کر میرے بچو کے نیج کچور کھ دیتے اور چلتے وقت کہ جاتے کہ بچوتے نیے حرکے ہونکال لینا۔ بکری کی بیاری کے دنوں میں میرے یاس تین سو دمین دسے ذیادہ کہونی سے دیاری میں میرے یاس تین سو دمین دسے تو بہتر ہے ۔ کیکے و بیانتک کر میرے دلیں برخمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیا دہی دسے تو بہتر ہے ۔ اس کی بماری سے در بھی طا۔

حركامين (١٨١) فيس ين سعدين عباده بماريرسي ال كيافارب ال كي عبادت كو شراك الهول وسيب الحيالولوكول الفركها كر تونكم الواقرس الن كو وسيم اسكوه أستے مورے شرامے ہیں۔ ایکے فرمایا کر خدا مال کو دلیل کرے میں مجا کروں سیری کہنس ملنے ویٹا الميرالك بارك والمصالك لول بارسي كسس بن سخد كاجس كوسع كيدا ما بودة معافية اس كوبنتي لوك اس كرت سي اسي كراب كي كوري كوري كوري الم عراسية (١٩١٤) من الوسويد حركونتي نيتا يوري كيترين كريس ني حورت عا فطرين علا ستهمسنا مي كروه زبان منافعي مجاور مكه كيه بيان كرك تظيم كمنترس كول متحص السائها مرقة راركه سية كه حند كرد بالرتا كفاالفا قاليك مخص كفرار كابدا، وه اس مخص ك ياس الركين لكاكد مرس كراول بيام الما الداس وقت مرس ما سري منة كالميا وي ك قبرية الرميني - اور مين لكا كرت المنظم تفا-آج میں بہتول کی اور اس میں اور اس میں کے واسطے بہت سی توسیس کی کھے۔ ملے کر حسب الفاق برسمي سفار عمولي بركر الكيد و بالركالا اور اس كونور و ورسا و معالله ديا در الماكسية ميريم كوفرس ويتا بول حب تمهار سياس بوا داكر وسياء وه فقص و صا

حکائمین (۱۸۴۳) امام شافعی کہتے ہیں مجھے جب سے حادین سلیمان کی ایک جربیرہ کی بہت ہے۔
ہے تب سے بس ان سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک روز وہ سوار جاتے کے حکے حرکت سے کمہ ٹوٹ گیا، داستے میں ایک ورزی سیتا تھا چا ہا کہ از کر اس سے درست کرالیں، درزی سے مشم دلائی کہ آپ نہ اتری اور خود اس کے طاکنے کو کھڑا ہو گیا۔
اور درست کر دیا۔ امہنوں نے اس کو دسس دسینار دیئے اور معذرت کرسائے

عدار برطار در مرم ۱۹ روی بن بیان کتیمی کا کشخص شافعی کی رکاب کردی این برستی سے

کماکراس کو چارد بنار د واورمبری طرف سے معذرت کرو۔
حکامیت (۱۹۸۵) روا بن ہے کہ حضرت عثمان کے بچاس برار درم حضرت طلح کے فیقے
سے ایک روز حضرت عثمان مسجع کو تشریف لئے جاتے تھے کہ حضرت طلح ہے نے رہا یا کہ آبکا
مال موج و ہے لیے گائے فرما یا کہ وہ میں لئے آب ہی کو دیا تھا کہ آب کی مروت میں سے اپنے میں کا آب ہی کو دیا تھا کہ آب کی مروت میں سے اپنے میں کا آب ہی کو دیا تھا کہ آب کی مروت میں سے اپنے میں کا آب ہی کو دیا تھا کہ آب کی مروت میں سے اپنے ہی کو دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے میں کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے میں کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کہ کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں میں ہے اپنے کہ سے اپنے کہ کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کہ سے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کہ کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ کہ کہ کہ کی کو دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ آپ کی مروت میں سے اپنے کے دیا تھا کہ کہ کو دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کہ کے دیا تھا کہ کو دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کہ کھوئے گائے کہ کے دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کی کہ کے دیا تھا کہ کی کہ کے دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کی کہ کہ کے دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کی کے دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ

يرمرومعا ون بو.

حکامی ایک و خورت طافی فرمتی مین عوف می برایک و و حضرت طافی فرمتی ایک ایک و و حضرت طافی فرمتی ایک ایک ایک و خورت طافی فرمتی ایک ایک ایک ایک میرے یاس کچھ ال جمع بروگیا ہے اس کا ترد درہ یہ بیل الربا کہ ترد در کی کیا بات ہے ، اپنی قوم کو بلواکر بانٹ دو ایسے خلام کو پیچ کرسب کو بلوایا ، اور ال تقتیم کردیا ۔ میں سے جن دم سے پوچھا کہ کمت قدر تھا کہا کہ حال الحد درم سے پوچھا کہ کمت درائی حال کے درم سے پوچھا کہ کمت درائی حال کے درم سے بالے حال کی کہ حال کا کرد درم سے پوچھا کہ کمت درم سے بالے حال کے درم سے پوچھا کہ کمت درائی کے درم سے بالے کہ کمت کی کرد بالے درم سے بالے کا کہ کرد بالے کی کے درم سے بالے کہ کا کہ کرد بالے کہ کرد بالے کا کہ کرد بالے کی کرد بالے کہ کرد بالے کی کرد بالے کے کہ کرد بالے کہ کرد بالے کہ کرد بالے کرد بالے کرد بالے کرد بالے کرد بالے کے کہ کرد بالے کرد

عنمان كووسے كرفيت بدكورہ والے كى س

حکام بن از ۱۸۸۱) دوایت میکرایک دوز حضرت علی مرضی دومیه و گول میزونی کاسیب پوچها و آب میزولیا سات دوزسی میرسی میرال کولی مهمان نهیس آیا، قررمی که فدانی کمین

مجھے دلیل توزیس کیا .

حکامیت دوران در ۱۹۸۹) ایک تخص این دوست که درواز سے برگیا ور دستک دی اس نے پیجا آپ کیے اور کھریں دوتا ہوا آیا بی بیجا آپ کیے اور کھریں دوتا ہوا آیا بیوی نے ہاکاری کے اور کھریں دوتا ہوا آیا بیوی نے ہاکاری کا دینا شاق تھا تو مذر وسے ہوتے۔ اس نے کہا کہ میں اس لئے دوتا ہوں کہ مجھ کو اس کا حال بدوں اس کے کہے معلوم نہوا۔ بیں اگر خود جویا دہتا تو اسس کو مانسگنے کی کیوں حاجت بڑتی ۔

حکامین (۱۹۹۰) روایت بے کہ حض عبداللہ بن حیفر اپنی کسی زین کے دیجھے کو تکھے داہ میں کسی باغ بیں عقیم کے کہ دیاں ایک غلام مبشی کام کردہا تھا۔ جب اس غلام کا کھانا آیا اور اسی و قت یک میں اسی اصلے میں گئس کرغلام کے یاس چلا آیا ، اس سے ایک دوئی اس و تا اس کے اسی طرح اپنی کل غذا اس کو دیری جب وہ کھا جہا تو دکوسری دیری ، کھرتی میں دے دی اسی طرح اپنی کل غذا اس کو کھلا دی ، حضرت عبداللہ میں کے ۔ کھراس علی آ یا کہ جو جھا کہ تیری غذا ہر دوئی قدد سے داس سے عوش کیا کہ اسی خوری کی اوری قدد سے داس سے عوش کیا کاسی فذر ہے جا آپ سے دیکھی فرایا کہ کھرتو سے کی سے کہ کوئیون

کھلادی آپ کیوں نہ کھائی اس نے عرض کیا کہ بہاں کوئی گٹا ہنیں دہتا ہمعلوم ہوتا ہے کہ بہ کتا ہما فرسید دورسے بہاں آپائیساا ور کھوکا تھا مجھ کو اس کا بھوکا دہنا اور آب کے مہر ہونا جرات کا معلوم ہوا آب سے فرطا کا ۔ بھرآپ نے مسوجا ہوا آب سے فرطا کا ۔ بھرآپ نے مسوجا کہ بیا اس سے عرض کیا کہ فاقد کروں گا ۔ بھرآپ نے مسوجا کہ بیا اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس سے اس اس کے اساب وسا مان کو خرید کر اسس نمال کو آزا و کر دیا اوروہ لمغ میں اس میں میں اس میں اس

سی کا بیت دا ۱۹ استفرت الولی انطاکی کے باس کی بارکسی کا کول بین قسل دے کے تیس سے کچھ دیا دہ اور می جیم بر سے ان کے باس جند روٹیا گئتی کی تقیس کے سکم سیری کو کائی مذبی سے کھی دیا دہ کو جیم جیس کے شکم سیری کو کائی مذبی مذبی مذبی مذبی مذبی مذبی میں کے جرائے کل کردیا اور کھائے کو جیم جیس کھانا بڑھایا تو معلوم بروامب کا سب موجو دہے کسی سے کچھ نہیں کھایا - برایک سے بہی حنیال کیا کہ دوسرا کھا ہے تو بہتر ہے ۔

حرکاری دوایت بے کرشعبہ کے پاس ایک سائل آ آ کے پاس کچھموجودند ا محا- آ ہے مکان کی ایک کوی اتاد کراس کو دیدی ا ورمعذرت کی ۔

حرکا بیت (۱۹۹۳) حذیف عدوی کیتے ہیں کہ میں شام کے نواح میں یوم بربوک گیا مجھے اپنے جیازاد کی تلاش تھی کا گران میں کوئی سائس انی ہو کی توبائی پا دوئی اور مشہ دھو دوں گا۔ اسی لئے مخور اپانی بھی لیتا گیا۔ جب معرکے کی حبکہ مین دھوندھا تو ان کو زنرہ پایا بوجی یا نی پلادوں اپنوں سے اسلام سے کہا کہ اجہا ، جب میں لئے باتا وہ کی آواز پاس سے آئی۔ میرے چیازا دستے اشادہ کیا کہ بھائی کو بلاؤ۔ جب میں وہاں ہے گئی تو دیکی اہشام بن عاص ہیں۔ میں سے بوجیا کہ پانی پلائوں میں سن کرایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہتام سے اسلام کی اس آیا تو ہی بیات کہ اول وہائی اور میں اس تھی ہو ہا ہے ہی اور اس کے پاس گیا تو دہ مرحیا تھا، وہاں سے بھر ہشام سے باس آیا تو ہی اور ان کو بھی دندہ مذیایا حذا تعالی اور اس میں اس تھی اور ان کو بھی دندہ مذیایا حذا تعالی اور ان کو بھی دندہ مذیایا حذا تعالی اور ان کی بھر ان کو بھی دندہ مذیایا حذا تعالی اور ان کی بھر ان کی کہا ہے۔

ان سب برا بنادتم کرے۔ سمح میت دمم ۴۹) عیاس بن دہقائی کہتے ہیں کہ سواسے بشر بن کھاد رہ نے کوئی مشخص ایسا ہیں کہ حسب طرح دنی ہیں کا یا ہواسی طرح اسھ جا سے۔ لبشر بن الحادث البته جیسے اسے تھے ویسے ہی گئے۔ ان کے مرض دیت ہیں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا - آب لے اپنا کرتہ اتارکراس کے حوالے کیا - اور ایک اور تعفق ہے ایک کولامانگ لیا اس بیل تقال ہوا۔

حکامیت (۱۹۹۵) روایت به کرابوالحن بوشکی ایک روز با کانے میں تھ آپ لے
ایک شاکر دکو بلاکر فریا یا کرمیرا کر شہر ن سے نکال کرفلال شخص کو دیدے اس لے عرف
کیا کرآ یہ لے یا گائے میں سے نکلنے کا صبر نہ فریا اوا کہوں سے کہا کراس وقت میرے دائی
آیا کہ کرشر دے ڈالوں اورا ہے نفس سے میرخوف تھا کہ کہیں جدل نہ جا ہے اس واسطے
اسی وقت تعمیل کی ۔

حكاميث (١٩٩١) جرير مة الناعليد ليث سعد واين كريان كرايك مخفرت علي علياد المام كم مسائقة مواكري أب كى خدمت من رموني و مطرت سائقة ليا - اورايك ندى كيكنار سيريهو في كرنامشد كهايا-آب كيها كفين وطيال كني دو تو کھالیں ہیسری باقی دہی مضربت علی کا بالسال کھڑسے ہوئے اور مہریں سے یا لی ہی کرچھر آئے اور وہ دولی مذیا تی آیا سے اس تعنی سے پوچھاکر دولی کس سے بی اس مے عولیا محد كومعلوم بنير، آب لياس كوسا عقليا اور حل ويني راه بر ايك برى في حسكما كق دوسے عظے۔ آی کے ایک کو بلایا وہ جلا آیا، اس کو ذیح کرسے مجونا اور آی سے معاس متعفل كي تناول فرمايا - كيمراس يج كوارشا وقرمايا - قم باذن الله دخدا ك حكم مع كظرامي ده المفركم الله عمراب يناسخس مع كما جوكوتم بعاس دات كى ص ين من المعرود و کھلایا، بنلا دست کردونی سے بی اس سے جواب دیاکہ میں بہیں جاتا۔ کھرای اس كوسالفه لے جلے۔ اور ایک چتے پر میرو بھے آپ سے اس کا ہا کھر پھے اور یا تی پر جلے گئے ہے۔ اس سے پار ہوئے۔ یو جھاکہ مجھ کونشم ہے اس معجزہ رکھلانے ولسائی ، نتلاجسے روتی کستے لی ، اسس کے برستورسابق عرض کیا۔ کہ مجھے معلوم نہیں ، کھرایک عظی میں گئے ویا ں بین کر حضرت عیلی علیه الشّلام سے متی یا یا تو حبیم کرنا مشروع کی اور طوحیریناکر فرمایا که خدا کے عكم سير سونام وجاء و وسونام وكياء آب سين اس كمين صفي كي اور فطياكه اي ان مين ميراب اودايك شراا درايك استحفى عب مندول في مستقرى ده لول تحاكم روالي تو میں سنے کی کا گئی ہو آیب کنے فرما پاکہ میدسب تو ہی رکھ اور اس سے علی و مو کئے میشخص

حركامييف الهوام روابيت به كرحفرت فوالقنون ايك قوم بركزري كدان كياس دنيا كي جزول من سير كي تفاصير اوكول كي عزا اور يوشاك في غيره موتي سيمانكي معاش كاطوريه مغاكه فيرس كمود ركمي صبح كوان مين حياز و ديني صاف كريدا وران كم باس ماز طريحة ا ورجالودوں کی طرح ساگ جرشے اور قدرت خدا سے ہرطرح کا ساگ ان کے لئے وہائے جود بمقاء حضرت ووالقرفين سنة ابنا المي بميهاكم ان كيسروار سي جاكركيوكه با دشاه فروالقرنين مكو بالاست بيب اس ينوان كه عاكم سيسين م كهااس الني جواب دياكه محطاس سي كيم عزمن بهنس بداكراس كو محفظلب موقوطلاك اليه محضرت ذوالقرنيين سنفر ما ياكروات بن سيح كمها واور حوداس كياس تشرليف لا ميه اور فرما يا كدمين سنة تمهما رسه بلاسنة كوا وي جيحا محاريم ينانكاركيا اسمين خودايا اس يتعرض كياكه أكر فيدكو كيدمطلب مونا ويراضوا آب نے فرط یاک میریم الہ وحال و سیمتا ہوں انسائسی کا نہیں میرکیا بات، ہے کہ تمہارے اس مان اُناکی كولى سفية منين ومتم ين مجهدها نرى سونا كيونبيدا منين كيا . كمرا وريو كول كي طرح أكساكش ويريته اس مة جواب دياكهم من جاندي سونا اس واسط فراجاناكه حراسي كويديناميه اسس فس بهي جامينا الميك وسيدا فعنل كوني اورج زمله - آب سيز فرط باكر كيم قبرس مم الناكس أننس سعطهودى بيراور عبى ان كوصاف كركوان تعمياس مازير سفة بوراس كالامن سع بهارى بدمرا دسيركراكر إلفرض ولياكي طبع سهويمي توقيرون كد در يجيني سيم اس سيركب جاويها

ا ورطول الل دل سے جاتی رہے ، آپ سے قرمایا کہ مجرساک کس واسطے کھاتے ہو ، جویا ول كويال كران كا دوده اور كوشت كيول نبيل كملت اورسواركيول نبيس موسق اس ياكماكم بم است بیت کو جا نورول کی قبرتی برائے دبین کے ساکت یا ست معظی حزورت دفع بوجاتی ہے۔ آدمی ٹی زندگی کوا دنی چرکا تی ہے۔ اور گلے سے اترکزسب چزیں ایک سی موجا تی ہیں۔ کھر اس سن بالمقررها كرذوالقرنين كي يحي سيدايك كمويري أمضائي اوريوجهاكم كومعلوم ب كهيدكون سيدرأب ليفرطيا بين بنين جانبا واسي التي كها كهيدايك زمين كايا وشاه تفاحت وا تعالى بين اس كوز مين كاحاكم كيا تقاء اس ك مركس ا ورظلم ومتم كيا حدا تعالى لينجب اس كا ظلم ويتم ديجها، اس يرموب كومسلطكيا-اب فو صيلى طرح يوا كيرتاب اور اس كرساك على خدا تعانى كومعلوم بين قيامست بين ان كابدله يا مصركا محيرا ودايك براني كحويري كالماكر اوجهاكداس كوجانة بؤاب كفرما بالدجهمعلوم بنيس اس كالماكر برمى ايك بادشاه كاست واس كالبديوا وربيك كاظلموهم اس كومعلوم تقاءاس كے لوكول كے ساتھ تواضع اورفروتني كى اورائني رعيت كيسائة عدل سييش آياء اب اس حال مين بيوكياء خداو مركر بم الناس كعمل مح كن و تطعيب اس كا تواب قيامست من يا سه كا مجر دوالقرين کی کھوٹری کی طرف جھک کرکہا۔ اسے ذوالقرنیں پیکھوٹری کھی بہیں دونوں کی طرح ہوجائی، توج كه كالرسانا بل سه كياكر، آب سن فرما ياكراگرتومير سا مقط تومي مخفي كواينا نائب ا ور وزیرمشرا ورسسریک سلطنت کرون اس نے عرض کیاکہ میں اور آب ایک جگر نہیں ہ سکتے داکھا مخلیں گے آپ نے اوجھا اس کاکیا سبب ہداس نے کہاکداس وجہ سے کہ ادى المادساس المن اورميرك دوست - ايدك فرايا بركيول ميداس ك کہاکراس کے کرا ہے۔ کے پاس ملک و دنیاہے اسی کے سبب ایس کے دسمی ہے اور چونکه میں گئے د نیا برلات مار دی ہے۔ مجھ سے عدا وت کی کوئی و حبرہیں میں چونکہ خودمخیاج ومفلس بوان براؤهن كونى نهيس يريضن كرز والقرنين اس كياس بسي جليا أي اوراسلي بانوب يركمال حربت كرسن يتقد اورعبرت وتصيحت مجفقه تخفيه حرکا سف ١٩٩٩ حضرت حن كا قول سي كرمردول كويجي وتول كا وازموني سب اس برامقول کے دل کم توقف کرتے ہیں۔ لعنی بے وقوف جلائی میں ایا ہے اور ایک روزاب نسطا ور لوك ويح موس البالغ يوهاكم بحسب كه عرض ب توخرورن عبي

کہ بیر ساتھ جلنا ایس نداروں کے دل میں کھے ہاتی مترچھوڑے۔ بعنی مشابعت سے خون سلہ بہہ فرق کا بہر

حکامیت ده ه می دوایت بے کدایک خوابن محریز کے ساتھ سفریں گیاجب نسے جدا ہے لئے اللہ تو عمل کی اور سے کہ دوسرے کو تو عمل کی اکر کہ دوسرے کو جان ہے ، اور مجھ کو گئی نہ جائے ، علیے وقت ترسے ساتھ کو گئی نہ ہو، دوسرے سے جان ہے ، اور مجھ کو گئی نہ جائے ، علیے وقت ترسے ساتھ کو گئی نہ ہو، دوسرے سے تو یہ جھے اور مجھ سے کو گئی نہ ہو تھے ۔

می کا بیت اوک صفرت ایوب سفر کے لئے تکے ان کے ساتھ مہنت سے لوگ ہوئے آپ کے نظامیت سے لوگ ہوئے آپ کے نظامیت کو گرا جا نشاہوں تو ایک مخطر خواجا نتا ہے کہ میں دل سے مشابعت کو گرا جا نتا ہوں تو مجھے خوف غفسب المی تھا۔

حکامت (ما می) بعض اکابر کا قول ہے کہ ہیں صرت ابو قلائبہ کے ساتھ تھا اتنے بیں ایک شخص آیا جو بہت سے کیڑے بہتے تھا۔ آب نے فرمایا کراس بولئے کسھے سے بچے د بولینی طائٹ بہرت نرکیجو۔

حکامیت اما ، کا حضرت توری فرا سے ہیں کہ بزرگان سابق دیوشہ توں کو بڑا جانتے تھے، عمدہ کیڑوں کی اور نکھ بھٹے پرانے کیڑوں کی اس لئے کہ کا دمیوں کی نظر

حركا من الم مع مع الكشخص في بشري المارش ميد عرض كياكم مجه كيده وهيت كروا الهوالية الموالية ا

حکاست (۵۰۵) حشا اس بات بردوی کرمیرانام جامیخ میدتک بهویج گیا حکاست (۴۰۵) محدین سویی سے دوایت ہے کہ در مید میں خشک سانی موئی
ایک مردسانے وہاں تقالا سی برنسرلین ہی ہیں رہاا وردعا بالکا کرتا اسب لوگ دعایی مقے کہ
اتنے ہیں ایک شخص آیا جو برائے گراسے بہنے تقاداس نے آکرد و مختصر کوئیں بڑھیں اور ہاتھ
اشھاکر دعالی کہ اہی تجھ کو سم دیتا ہول کراسی وقت سینہ برسا دسے را بھی اس خص سے ہاتھ
نیج بنیں کئے متھا ورید دعا سے فارغ ہوا تھاکہ آسمان با دیوں سے ڈوھک گیا دا ورا تناسینہ
برساکہ دسنے کے لوگ ڈوسنے کے خوف سے فریا دکوسنے نظے مجاس خص سے خوا دکوسنے کے میں کیا اور اتناسینہ
اگر تو جات ہے کہ اس قدریا کی ان کوئیں ہے تو روکھ دے اسی دقت بارت سے میں کہ اور کوئی دیا ہو

پھریشخص مردمالے کے پیچے ہوا ورگھزاس کامعلوم کرکے مبیح ہی اس کی خدمت ہیں گیا اور طاقات کرکے کہا کہ میں ایک عرض سے آپ کے ہاس آیا ہوں اس سے اور چھا کہ کی مطلب سے کہا یہ انتجاب کہ آپ اپنی وعایس مجھ کو بھی مخصوص کریں اسس مرد مالے لئے فرما یا ہمال انتخاص کے اس سے مجھے ہے کہ ایس میں کہا یہ جھے کہ اس سے مہدکہ اللہ تعالیٰ نے جھے کو امرومنی کیا مہدکہ کہ اللہ تعالیٰ نے جھے کو امرومنی کیا اس کویں سے بانا اورا طاعت کی ہیں ہیں نے جوالٹہ نعالیٰ سے سوال کیا اس مے پراسول میں میں کے جوالٹہ نعالیٰ سے سوال کیا اس مے پراسول میں ہیں ہے کہ کو عنایت کیا۔

حكايب و ١٥٥٥) عبدالله بن المبارك و التي كروب بن نبر سعروايت سعك ایک سیار درویش سے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو! ہم ان مرشی کے ون کے مارے اینا مال اور زن وفرزند تو چھوڑ وسیے کمریم کو بیرخون ہے کہ سے کر سے الله اول کو مال سے طفیان ہوتا سے کہ اس سے دیاوہ ہم کو دین سے مذہوجا مے۔ دیکھوہم میں سے اگر کوئی مسی سے متاہد تو بیرچا ہاہے کہ دینداری کے باعث ہاری فظیم رسے اور اگر کھا م کو كهيس توبهارى وبندارى كيسبب اس كولازم مصكرتعيل كرسك اوراكر كوني جزنوراطاتا بها الجا جانا ب که بهاری دیداری کیمت سے ترخی ارزال طی به حال و بال کے بادشاہ کومعلوم ہوا تو اپنے نشکر کوسے گردروش کی زیارت کو صلاء تمام حبال اور يهار أدميول سے معركيا ورولين لے او جھاكرير ہوم كيساسے لوكوں لے كہاكر باور شاہ و آب كى ملاقات كوآيا سے، دروش نے خادم سے كہا كہ كھانالاؤوہ ساك، اور زينون كا مشروع کے استے میں بادشاہ مے اکر لوگوں سے پوچاکہ تھا رامرشد کھاں ہے ابنوں سے درونش كي طرف اشاده كردياكديه بها، بادشاه نے پوچاكم كيے بوء اس نے جواب ديا له جيد اور لوگ بي اودايك روايت مي سدكراس جواب د ياكيفرست سد بول باوشاهك كهاكداس مخص مي مجه خروركت بني - اوريه كهدكر لوط كيا - ورويش من كهاكه المعدلالاكرتومجه كويراكتا بجرا-

حکامیت ده می حضرت ففیل بن عزوان سے مردی ہے کہ کسی سے ان سے کہا کہ ف لا ا شخص آب کو براکہا تھا آب لئے فرما یا کہ بخدا میل کس خص کو جلاؤں کا حس سے اس کوامرکہا ہے اوگوں ما پوھاکہ وہ کون ہے، فرما یا کہ سٹیطان ہے۔ بھرفر ما یا کہ الہی تواس شخص کی مغفرت کر میں ہے۔ بھرفر ما یا کہ اللہ علی منظرت کے حس منظم کے محدور الباء اور فرما یا کہ میر سے اس کہنے سے شیطان بیٹ جائے کا کر میں استخص کے باب میں خدا کی اطاعت کی ۔

حکابیث (۵، ۵) سفداد بن اولش فرماتے ہیں کہ ہیں گے سفر وع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پرداخت کے منہ سے نہیں نکالاسوا سے اس کلے کے جو آج نکل گیباء اود اس کو وزعن کام سے یہ کہا تھا کہ درسترخوان لے آؤکہ اسس کو بھیج دیں اور اس روزعن کام سے یہ کہا تھا کہ درسترخوان لے آؤکہ اسس کو بھیج دیں اور بیج کا کھیا تا منگا ویں ، عرض بیر کہ برون حاجت کہمی کلام زبان برنہیں گذرا گراجی اتف تی ہوگیا ۔

حیکا بیره ده ای سعیدین ای مروان سے روا بیت ہے کہیں بہاؤیں حفرت حن بعري كحابيجا تهاا ورأبهم يميري كجوز ماتح يخفي استفامين دروا دست سيحجاج بن يوسف سيح ابين ارولى كرزروم وادارير سوارا ندرايا اورسعديس جهارطرف وتجفيلكا جننا اجماع كدحضن كحصلقه بسرتمقاا ورحكه بذيايا لياسي طرث متوجه ببوا يحب فرميد صلفے کے بیرونیا توسواری سے اتر طراا ورحضرت حتن کی طرف جلا جب آب سے اس کو ا بنی طرف متوجه و یکها تو تھوڑی سی جگہ اپنی نٹسٹ میں سے جھوڑوی، سعیار کہتے ہیں کہ میں نے بھی تخور کی ہی جاکہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی تو جھیں اور حضر ت حن بين تفورًا فاصله موكيا، استعدر مكنيس حجاج اكر مبطوكيا- اورحضرت حن حبيا كلام سرد وذکیا کر تے تھے وہیاہی کہدر ہے تھے اس و قت بھی کہتے ہے ۔ ہیں سے اپنے ول ہیں کہا كمراج حن وليدكها ل مول كرا ويكهو تحاج كريسي الميكام زياده كري الخرص سے اس كى طرف تقرب يا يا جائے يا اس كے دعب بير آكر كھ كلام كم كرتے ہيں ، مگر حضرت من ین ورد دون کی مانن ایک بی سی گفتاکه کی بهانتاک کر کالایمام کردیا ۱۰ ور تجهیروانه کی کرکون بیھا ہے دجب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو تھاج سے اپنا ہا مقدا مقاکراب کے بوند سے ير مادا وركها كمشيخ لين كهاء اورخ ب كهاء اوكو! السي يم مجالس مير سطياكروا ورج كحروبال عليه والمم النفي المن عبي المن المن كور كا حل الجندة " ا وربم لوك و خلق كانظام مين مبتلا بروكية . ورمذان مجانس مي ميم سيرزياده م نه بيطة كيونكه بم كوان مجانس كي خوبسيان

زیاده معلوم ہیں۔ لعداس کے جاج کے تبہم کرکے ایسی تقریر کی کر صرت من اور ما عزین جا۔ سب اس کی بلاعث پر مجیب ہوئے۔ اور فائع ہو کو اٹھ کھڑا ہوا۔ مقودی دیر بعدایا کہ وی شام كاحضرت في كليس في يادر م أبر حجاج كلمرانها وبال بي كلمرا بوكر كيف لكار إسه مسلمانو! فداك بندو! تم كوتعين موتاكميل يكفس بطعابول اورجهادكرتا بول و محولت فيراول فيم كى محط تكليف سے واور ميرے يا الى تين سو درم بي و يو كوك سے ديئے بي اور ميرى مات الطركيان بي عرض بهانتك ابني مناكد من كي شكابيت كي كرمضرت من اورسب يوك سامقي اس ير رحم كرسانسك اودحفرت مرتبي حملاك كفرجب وه معما كلم سع فارخ موا تواسط مأطا اور فرا الله خدان امرامس مع علا الهول سن الله كم بندول كواينا غلام تصوركياب ورغالها ال كمال كوابنا مال مجهديا به لوكول سے دبنارودرم كے كے لئے لڑھیں ، جب مثن خراجها دكوجاتا ، توخود جيكتے ہوكيے شمول ميں رسما سے اور تيز سواريوں يرسوار ہوتے ہي اور اكركسي دوست سلمان بهالى كوجها ويركهيا جائاس تو معوكا بياسا بياده بميج دياجاتا سيداس طرح كى يرى بری باتیں آپ سے سلاطین کے حق ہیں کہیں ، اوران کے عیبوں سے محد فروگذاشت نہا الكسخف بل شام ميس كا أمحا اورأب كي حفلي حجاج مع جاكر كي ار ربعينه أب كا كلام نفل كرويا مخودى مى ديرك بعد جاج كا دى آيا ورايس كماكرامير سے يادكيا ہے حفرت فن ساھر ہے اوريم كونوف بواكه وسيحص السيخت كلاى كاليانتيجهو، درا دير مح بعدا بيسم كرتے والي اسے اورس سخبهت كم آپ كومنسة و كها آپكائ ستورسم شهست مسكوساني كا تقابعب تنزين لاكر اینی جگرینی امانت کی عظرت بیان فرمانی اور فرمایاکه آبس کے بیضتے میں مجی امانت سے شايدتم كويه خيال بوكاكر خيانت ورم و دينار كيسواا ويسي جيزين بن عالانكه اشدخيانت بسيه كرتم وكر بمارسه باس بجيوا ورمم تم يراعتبا دكر يحجد ذكركر بر معرتم اس كوايك اكت سعط سے جا لرابدو - میراحال بر برواکرجید اس محص کے سامنے رجاج کے) گیا تواس نے كهاكرا سابى زبان كوكوتاه كرس يرجوالفاظ كم كرفترن فدا خودجا وكرتاب تواليا ايهابوتا ميدا ورجب ووسيرس جهاد كراتا بدتوجين جنال كرتاب ريرباتي من كهوا بهراسا كالحدوا بهيراكه لوكول كوتم ممير برانكيخة كروءا ورندم اس بالصيمتهارى نصحت كولغوجا نيس كراب كويلن كم كرنى چامير بيوس مي كوس ان فرما يا كراس خدا ميزاسكو در فع كيا -حدكاميت (١١ م) حفرت ذوالنون مصرى ايك بار كطرك بوك اور كقراف لكه ايك

بیرجیوان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان ہیں انر تکلیف کامعلوم ہوناتھا ہوخرت ووالنون سے میں جیوان کے ساتھ کا معلوم ہوناتھا ہوخرت ووالنون سے فرایاکہ استضریخ الّذیکی بیرا الگر حیات تعقیم طابعی خداتم ارست اس تبام کو دیکھن اسے انگلیف کا کیا طرورت ہے۔ بیس فرہ نے بیٹھ کیا ۔

حکامیث (۱۲) دوایت بے کرایک عالم کنوس سی گردید ہے دوگ ان کے نکالے کو آئے۔ اورسی اندرڈالی توا ہوں سے اندرسے سم و لائی کرس شخص سے جھے سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی چے صی ہویا حدیث سی مہودہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے ہے اسی خوف سے کہ مبا دا اتنی خدمت لینے

سے نواب نرجا ناریہے ۔

حکامیث اسم ای شقیق بی دوایت کوتے میں کہ ایک پڑا حضرت مفیان توری کے اس بھور مہیں ہے ایک پڑا حضرت مفیان توری کے ا بطور مہیں ہی انہوں نے مجھ کے والیس کردیا میں سے عرض کیا کہ یا حصرت میں تو آ ہے حدیث ہمیں پرفتان ہوں انہوں سے پڑھنا ہوں کہ آب بھیرے دھنے میں مانہوں سے فرما یا کہ یہ تو میں بھی جا تما ہوں انگر تمہادا سے الی مجھ سے حدیث پڑھنا ہے جھے یہ خوف سے کہ کہیں اس کے لئے میرا ول اور فوکی برنسبت

زیاده زم شهوجایسے۔

اوراس نخفی کا باب آپ کا برا دایک نخص انہیں کی مذمت میں ایک بھیلی او وقیلا ان الیا اوراس نخفی کا باب آپ کا برا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس انٹر بین نے جا تے تھے اس نخص کے دوراس کی ایک بات ہے ۔ آپ نے وا یا ملا سے بخطے وہ الیا اورالیہ انتفاء اس کی مدح و فراکی ، اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانے ہی ہیں کہ یہ کلی مرسے قبضی اس کے ترکے سے آپ تو بیس اس قدر الایابوں کہ آپ بھی اس سے بی مال کی پرواضت کریں ہی صفرت سفیات مع قبول کریا ۔ گرجب وہ شخص بالا گیا تو اپنے بیطے مبالک سے کہا کہ اورائی تو اپنے بیطے مبالک سے کہا کہ اس کے باب سے بحبت اللہ کی جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا اللہ نے جا گواس نے مرحب دا صور کہا گر آپ نہ ما فا ور والیں کہ اس کے باپ سے بحبت اللہ کی تو بوا جا کہ اس کے باپ سے بحبت اللہ کی تو بوا جا کہ اس کے باپ سے بحبت اللہ کی تو بوا جا کہ اس کے باپ سے بیت کہ تو بول کہا ہمیش رہ کا اور والیس کے باپ سے بیت کہ تو بول کی ایم میش رہ کا اور والیس کے باپ سے بیت کہ تو بول کی ایم میش رہ کا اور والیس کے باپ سے بیت کہ تو بول کی ایم میش رہ کا کہ بول کردیا ، شاید اس کے باپ سے بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کردیا ، شاید و میل کی کہ بیس کردیا ، شاید و میل کردیا ، شاید کر والی کی کہ بیس ہوں کردیا ، شاید کو با کہ اور کو بیس کردیا ، شاید کر والی کی کہ بیس کردیا ، شاید کر والی کو کو کو کہ کہ کہ بیت کردیا ، شاید کر والی کو کو کو کو کہ کہ کہ کہ بیت کہ بیت کہ اس کے بار کردیا ، شاید کر والی کو کو کو کہ کہ کہ کو کھی بید تم بین آتا ، اپنے بھا کیوں کردیا ، شاید کر والی کو کو کھی کہ کردیا ، شاید کر والی کو کو کھی کہ کو کھی بید تم بین آتا ، اپنے بھا کیوں کردیا ، شاید کر والی کو کو کھی کہ کردیا ، شاید کر والی کو کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کہ کہ کو کھی کہ کو کھی کے کو کھی کو کھی کہ کردیا ، شاید کر والی کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھ

درو! الراد توم ادراسي بازيرس موجهسد

حکامیث (۱۵) روایت بے کجیسی دلت تونگروں کو صفیان توری کی مجلس میں ہوتی تھی ایس کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور مگر نہیں ہوتی تھی ہے۔ ہوتی تھی ایسی اور مگر نہیں ہوتی تھی ہے۔ ہوتی تھے۔ اور انگی صف میں نقراد سوتے ہے۔ مہانتگ کہ تونگران کی مجلس میں تمنا کرتے ہے کہ کامش ! ہم نقیر مہوتے ۔

وبالرائع سے آپ کی زبان تربوحاتی ہے۔

حکامین (کام) محدن واسط نے اسے لوکے کوا تراتے دیکی بلایا ورکہا تھے علی ہے کہ تو کون ہے دا ورتیری ماں تو وہ تقی حیں کو ہیں نے دوسو درم ہیں مول بیا تھا ، اور تیا بالیا ہے کہ تو کرفدا تعالی مسلمانوں ہیں دیسے میں نگرے ۔

حکام سف (۱۸) دوایت به کرمطرن عبدالتری مهدت کو دیکها کرجری جبه بیخ بخر کرتاب، آپ نے فرمایا کراسے بند کا فدا اسس جال کوخدا اور رسول جرا جانے ہیں اس نے جواب دیا کرتم مجھے جانتے ہو، آپ سے فرمایا کہ ہائ جانتا ہوں ۔ اوّل ہیں لو لطفہ خراب مخصا اورا نجام کوایک مردار نا پاک ہوگا۔ اوراب غلاظت کولا دے مجرتا ہے بہل ہیں ترک چلاگیا۔ اوروہ چال جھوڑ دی ۔

حکامین (19) مصرت سلیمان بن دائو دعلیها اسلام کا دستور شاکرجب موتی تو رئیس تونگرون اور شریفون کو دیما کرست بها تک کدان سے فارغ برکرمساکین بی است اور ان کیس تونگرون اور شریفون کو دیکھا کرستے بہات کی کدان سے فارغ برکرمساکین بی است اور فرمائے کرمسکین کاگذرمسکین میں ہے۔
ان کے باس میٹی جائے۔ اور فرمائے کرمسکین کاگذرمسکینوں ہی ہیں ،

حکا بیت فی ۱۷۰۱) یونس بن عبی ده جب عرفات سے جرے تو کینے لگے کہ اگر میں اوگوں میں بہرت تو کینے لگے کہ اگر میں اوگوں میں بہرتا تو بھینا ان بررحمت بہوتی ، اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبت رمت سے میں اسمانی میں اور میں

حکامیث (۲۱) مالک بن دینار فراتے ہیں کواکر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوکر بہارے کہ جم سب میں برائتی مو وہ بامر سکتے تو مجے سے آئے کوئی نہ جا سکے گا ۔ سب اول میں بی دوڑوں البین سے اندر طاقت دوڑ ہے گی بود ہ بڑھ جائے تو بڑھ جا ہے دادی كتاب كرجيدا بن مباركت كوعضرت مالك محاير كلم بهونجا توام ولسان فرما يا مالك اس حمت سے الك بواسے۔

حکامین (۲۲) موسی بن القاشم کھتے ہیں کرایک باد ہمارے پہاں زلزلہ اور سرخ اوجی افری الی تو ہیں محد بن سفائل کے پاسس کیا اور کہا کہ اسے ابوعبد الند آپ ہمارسے امام ہیں فدا سے دعب مانگئے۔ آپ دوسائے اگر اور فرما یا کہ اگر میرے سبب بم ہماک ہنو تو ہمر اسی کو غیرت جا آوں محد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں لئے بھرخوا ب میں انخفرت صلی اللہ علیہ ولم کو دیکھا کہ آپ فرما ہے ہیں کہ محد بن مق اللّ کی دعاسے خدا تعالی لئے تم پرسے آند ھی وغیرہ کو دور کر دیا۔

حرکامیت (مهم ۱۷) مغیده کیتی که ایرام سات انتاظ رقے تھے جینے بادت اہون موتا ہے اور وہ یہ فرایا کرتے تھے کہ جس و مالے میں میں نقیم کو فنہ کا مہوا موں وہ قراد مانہ ہے کہ مجھ ساتھ میں فقیم کو فنہ کا مہوا موں وہ قراد مانہ ہے کہ مجھ ساتھ میں فقیم کرا ہائے۔

حکامیت (۱۷۵) عطائے سلمی جب رعد کی آواز سنتے تو اعظے بیٹھے اور در درہ والی عورت کی طرح بیٹھے اور در درہ والی عورت کی طرح بیٹے یہ بلا میرے سبب سے تم پرائے گی اگر میں مرجاؤں تو لوگوں کو راحت بہویجے ۔ تو لوگوں کو راحت بہویجے ۔

حکامیت (۲۷۱) یک شخص سے حصرت عبداللدین المبادک کے لئے دعادی کہ جوئم کو توقع موضدا تعالی عنایت فرائے۔ آپ سے فر لمایا کہ تو قع بہدمعرفت کے ہوتی ہے بہاں

سرسے معرفت کی ہیں۔

حکامیت (۱۷۱) مفرت سلمان فارسی کے پاس ایک دوزاہل قرنس فرکر مے گئے، آیے فرایا اگر میں ایک دوزاہل قرنس فرکر مے گئے، آیے فرایا اگر میرا حال پر چھے ہو تونا پاک نطعنہ سے بیدا ہوا ہوں انجام کومر دار اور بد بو دار سوچا وی گانجونون میں میرا گر ملیکا دیا تو مرابوں .

حکامین (۲۸) مصرت حذیقه نے ایک قوم کونماز پر صالی جیب لام بھیرا تو فرمایا میرسوا اورکوئی امام تلاش کر بوء یا اکیلے پر هوبیا کرواس نے که تمهاری امامت سے میرے بی بیتی بات گذری که مجھ سے نضل ن بیں کوئی بہنیں ۔

حکامین (۲۹) دوایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عفی کترت نمیا دی باعث اس کانام فسا دی ہوگیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد بنہ و ہوگیا تھا اور بہانت عبات کی تھی کا یک ابر کا کٹر ااسپر سا یہ کے دہاتھا و ہی فسادی ایک روز اس کے پاکس گذرا - اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت بن شہور ہے اول میں فسادی مہر نہ اگر میں اس کے پاکس گذرا - اور دل میں سوچا کہ یہ عابد تعالی مجور پرم کرے میں فسادی مہر نہ اگر میں اس کے پاکس کے باس کے باس کے باس عبار اور ما بد سے سوچا کہ میں تو عابد میوں اور یہ فسادی سے میرے پاس کیوں بی بیا اور عابد سے سوچا کہ میں تو عابد میوں اور یہ فسادی صدی کہ دونوں سے کہدوکہ عمل از سر نوکریں میں عالی کا یہ جال ہے وقت کے بنی کو دھی کی کدان دونوں سے کہدوکہ عمل از سر نوکریں میں عال کا یہ جال ہے کہ دوئے فیا دی کو بخت دیا و رعا بد کے عمل باطل کر دیئے .

حكاميث (به م) حضرت عبالله بن عرض المين كهالين سيكسى كوده ما ورسفيد دِ اعْ وَالْمُولِمُ اللهُ وَالْمُولِمُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِمُ اللهُ اللهُ

حکایت دامه ع) دوایت بے محصرت عرب عبدالعزیز کے بہاں ایک بہان دات کو آیا اس وقت آب کچھ لکھنے کھے اور چراع میں تبل مذہقا گلی ہو لئے انکا ، بہان کے کہا کہ آب فر ایک ، بہان سے خدمت کردوں ، آب نے فر ایا ، بہمان سے خدمت لینا ابھی یا تبنیں ، اس نے کہا کہ خادم کو دیکا دول آب نے فر ایا وہ کی نیند میں ہے یہ کہ کر آب بی اسے اور کئی نے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا مہمان نے کہا۔ اے امرا لمومنین آب بی نے نکلیف کی ، فر ایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی عربی تھا۔ اب بھر کر آب اس بھی عربی ہوں ، بھی عربی ہوں ، بھی میں سے بھی کم نہیں ہوگی ۔ ادر لوگوں میں سے بہتر و نبی بے توالیات

كازد كم منوا منع سرو-

حرکا بیث دمهمای مصرت ابوعبیده بن جراح حس وقت امیرلشکر منے گھڑا یا نی کا حود حام میں لیے جائے تھے۔

حکامی دسام عی نامت ابن مالک د وابیت کرتے بیں کر جز دفوں حفرت ابوہریرہ و مروان کی طرف سے خلیفہ محقے میں ہے دیکھا کہ بازار سے لکو بوں کا کھا او مقا سے لاتے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کرا میرکورست دو۔

حکامیت دمم مع می اصبی بن نباند تا بعی فراتیبی کواب تک میری انکولیس کویا تصویر بنده دبی بے کر حضرت عرف ایس با تقیب گوشت اور دیسے باتھیں دوہ لئے بروے بازار میں کشت کرتے ہوئے اپنے گھری واضل ہویے .

حکامت (۵ سر ۲) بعض ابعین سے روامت بے کہ بیں نے ویکھ کہ حضرت علی ا کایک ورم کا گوشت خزید کرائی میا در میں رکھ لیا ۔ بیں نے عرض کیا کہ لائے میں جاول م کے فریا یا کہ عیا لداری کواس کا محمینا زمیا ترہے ۔

حکامین (۱۹ سام) زیربن ومب دا وی بین که بی مے حضرت عمر کود کھاکہ در و لیکر بازار میں نکلے ۔ جو جامد کراس وقت پہنے ہوئے تھے اس بین جو دہ بیوند کتے جن بیں سے لیعظے جرا سے کے جی کھے ۔

حکا بیت (۱۳۷۸) کی اوسس کہتے ہیں کہ باوجود یک میں اپنے ان ہی دوکیروں کو دھولیت ہول مرکبی حب تک اجلے دیستے ہیں میں اپنے دل کو مند رہدات

حکامین دوسری روایت بے کہ حضرت عربی بالعزید کے لئے قبل خلافت اس میں اکر سختی ہوئی تو بہت عمدہ تھا، خلافت مزار دینار کا لیا جا اتحا تو فراتے تھے اس میں اکر سختی ہوئی تو بہت عمدہ تھا، خلافت کے بعدان کا بیاس یا بیخ درم کو ول آتا تھا۔ اور فراتے تھے کہ اس میں کہی عیب بے کہ ذرم ہو جہ کہ درم کو ول آتا تھا۔ اور فراتے تھے کہ اس میں کہی عیب بے کہ ذرم ہو جہ کہ درم کو ول آتا تھا۔ ور فرات ہے کہ اس اور سوادی اور عظر سے دور فرہ ہے۔ ور فرہ ہے اور موادی اور عظر میں اور سوادی اور عظر

سابق کہال گیا ، آپ سے فرایا مجھ کو قدانعالی نے نفس ڈینٹ بینداور شائق عابت کیا ہے دنیا ہیں جور تبرا ما گیا اسس اعلی مرتبہ کی فوامش کرتا گیا ، یہانتک کر جبیلطنت کا مزاسے جکما جوسب دنیا وی مرا تب سے اعلے ہے توست ق اینڈ تعالی کے نز دیک کے مرا تب کا بوا۔

سی اوس کم بواک نال موج سے جارا یک عابدایک بیباطیر جارا اس کو واب یں اوس کم بواک نال موج سے جاکرا ہے ساتے و عاکرا ۔ عابداس کے پاس کیا ہی اس کے باس کے پاس کیا ہی اور اس کر بہاراعل کیا ہے ، اس سے کہا کہ بی دن کو دوز ور کو کر مز دوری کرتا ہوں اور بال کو س کو کھلاتا ہوں ، عابد بھرا یا اور کے لگاکہ یہ علی تواجی ہے گراپ تو بہیں جب مرف خدا کی طاحت کے سوا اور کی د کر ہے دکر سے دوس کی ارکی روکو س ہے دوس کی ارکی روکو س ہے دوس کی ارکی روکو س ہے دوس کا دولی ہے میں ہی تعود حب اکر دریافت کی تو اسس سے کہا گھ جا دی ہے نظر بڑا تاہے میں ہی تعود کرتا ہوں کہ بر قونیا ت بائے گا ، اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کا برے کہا کہ اور میں ہاک ہوجا کو س کی اور س کا کہا کہ جا کہ کہا کہ باکہ ہوجا کو سے سرخفی مقبول ہے ۔

حکامیت (۱۲ م) ملم بارفر ماتے میں کہ ایک دات میں محب دے میں اس زور سے گیا کومیرات میں محب دے میں اس زور سے گیا کومیرات دو فومنفرت کی کھے ہیں۔ کہا کہم الندسے تو فومنفرت دیکھ ہیں ہیں اس معنوں میں کرتے مسلم کے جاب دیا کہ دجا یہ مرکز مہند ہیں جزی دجا

به جاتی ہے آدی اس کو ڈھونڈ متاہے۔ اور جس جزیدے ڈرتاہے اس سے بھاگتاہے۔ حکامیت اس سے بھاگتاہے۔ حکامیت اس سے حکامیت اس سے حکامیت اس سے ایک مفرت الک بن دیناڈ فر لمستے میں کہ درخون کے دروا زہے پر کھڑا موکر بھنے لگا کہ مجہ جیسا آدمی خدا کے گھریس جائے ، لینی شرائے باط والکمات پر جائے ہا ہے جائے ہا ۔ لینی خالی ۔ اس درجہ پر کی کہ اسپنے جائے ہے ۔ کو مام عدر کو آلودہ مجھا۔ کو مام عدر کو آلودہ مجھا۔

می ایست (مهم م) وارون نایک بارحفرت می میدانسام کی فدمت می عرض کیا کدد کیے میسبری عدہ ہے کا بار میں است میں تم سے کا کہا ہوں کا لند تالی است میں تم سے کا کہا ہوں کا لند تالی است میں تم سے کا کہا ہوں کا لند تالی است میں تم سے کا باست میں است میں است میں است میں است میں است میں است است است الله تعالی ایس کے زدیک سب جور جزی نیکل میں ان سے الله تعالی ذین الی میں است الله تعالی دین کو این الله کا دار جب وہ نیک بخت ہمیں رہتے تو اینیں کی شامت سے زمین کو وہ ال داری تاہد ہمیں دیا تھیں الله میں کہ تعالی الله میں الله میں کہ تعالی کا میں کا تعالی میں کو در الله کا در تاہد ہمیں در الله کا در تاہد ہمیں کی تعالی میں کو در الله کا در تاہد ہمیں کی تعالی میں کو در الله کا در تاہد ہمیں کی تعالی میں کو در الله کا در تاہد ہمیں کی تعالی میں کی تعالی میں کو در الله کا کہ تاہد ہمیں کو در الله کا کہ تاہد کی تعالی کے در تاہد کی تعالی کا در تاہد کی تعالی کی تعالی کا تعالی

می ایس ایک جوان تا جرای بر این به می اسرائیل بی ایک جوان تا جس کے خدا تھا گا کی باد سے کی تی مجراس کی نا فر ان می جبی برس کسکی میر آئیند میں جود کیما تو ڈاڈ تی بی سفیدی نفر آئی اور بر اسعادم ہوا جناب المی میں مون کیا کہ خدایا میں ہے جس برس کس بری طاعت کی اور بیس برس کس نافر ان دیا اب اگرانی حرکات سے باز آ آگر تری طرف د جرے کروں تو تو قبول فر الے گا، اسی دفت ایک آواز سنی گر کھنے والانظر ذایا مطلب اس کا یہ بھاکہ تو سام سے دکھنٹی کی تو ہم سے مجہ سے دمی اور جرائی کی تو ہم سے مجہ سے دمی اور جرائے کے درجوے کرسگا تو بیزیرا فرائیں گے .

حکامیت دادم می بعض مربین سے اپنے مرشدا بوعثمان غربی سے وض کیا کہ میری زبان بعض اوقات ذکرو قرآن پرجاری بوجاتی ہے حالانکہ میرا دل غافل ہو تاہید انہوں سے فرط یا کہ خدا کا نشکر کرد کہ اس سے متہا رہے ایک عضو کوخیریں نظایا اور ذکر کا عادی نبایا اور مشرمین نگایا مذاکا نشکر کرد کہ اس ہے متہا رہے ایک عضو کوخیریں نظایا اور ذکر کا عادی نبایا اور مشرمین نگایا

مذفقول کا عادی قربایا ۔ حکامین (عمم کا منی ارئیل کے قصول میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک شخص کی دوسر شہری نكاح كيا تفا اپنے غلام كواس عورت كولات كيد كي بيجا، اثنادواه بي اس كنفس ير براه نفسانيت اس عورت سے اپنا مقصو دجا با كراس غلام كے اپنے نفس بر مجابدہ كر كے روك د كھا اوراس كى خواب ش سے معلوب مذہوا عاللاتعالى ہے اس كے تقوے كى برونت اس كو بنى امرائيل كا پيغامبر كر ديا ۔

سکایت دمهم، بعض عادفین کے حال میں کھاہے کہ وہ آپے کھائے۔

ہو مے کیج میں جائے گئے اور یا وس کو اکر دکھتے تھے کہ بھیل نہ جائے۔

اور کر طرح میں کھا ہے اور کر طرح میں کھا میں دوھے ہوئے جائے تھے اور کئے تھائی اور کھیں دوھے ہوئے جائے تھے اور کھنے تھائی کا تا حال میں اور کمن رہ کتنی کرتا جائے ہوں ہے ہمیت کا جائے ہوئے اور کمن رہ کتنی کرتا ہوں میں دھن ماتا ہے ، کھر تو یا لکل گن ہوں میں دھن ماتا ہے ، کھر تو یا لکل گن ہوں میں دھن ماتا ہے ، کھر تو یا لکل گن ہوں میں دھن ماتا ہے ،

حکامیث ۱۹۷۱) حضرت فیسل کے فرایا کرا دی پرجو گردش زانہ با ما است بوتو جانے کر سب میرسے گنا ہول کی برولت ہے۔

میکایت (۵۰۱) بعض الابر کا قول ہے کہ اگر میرے کرسے کی عادت بڑا بھی جائے تو بیں بہی جانوں کرمیرے ہی قصور کے میت ہے۔

حکامین (۱۵) ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں اینے گناہ کی عقومت گرکے جو ہے ہیں مجی جانتا ہوں ،

میکا بین (۱۵) بعض مونی را دی بی که بین که بین که کمک بین ایک غلام نفرانی خونجورت کو دیجها اور کھوا ہو کراس کے جال کو تاکیے لگا ، اتنے بین میرے باکست ابن جلاؤ دشتی آئے ہے ، اور میر اپائھ بچڑا ، مجھے کوشرم آئی اور بات بناکر ان سے عض کیا کہ مجھے اس کی صورت و سکھے کریہ تعجب تھا کہ سرجانے خدا کی پاکمت ہے کہ ایسی صورت می کا با موں سے کہ ایسی صورت میں جائے گی ، ام بول سے میرا باتھ دیا یا اور فرایا کہ حیث روز تعبد اس کی سزام کو مطی کی را وی کھتے ہیں گئیں برس تبداس کی سزام کے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ۔

من المرون المول من المول من علوال سے ایک قصیم نقول ہے سب قصہ تو ہمت طویل ہے۔ سے الا اس میں الہوں نے مکھا ہے کہ میں ایک روز نماز پڑھتا تھا انما ہے نماز میں میرے دلیں

خوابش الجرى اس كى سوچ مبت ديريك كي كيا يهانتك كراس سے توامش و ناسے بازى كى بيدا بوني، فوراً من زمين يركر بيا - اور تهام جمم سياه بوكيا، وگول كي شرم سع مين مين ون كله بن جيبار با اور بدن توصا بون سيه حام مين جاكر دهويا مكرسه باي موصى في متين ن كي بعدر الك صا من بوا مجري حرالطئب حضرت جنيد لغدادي كموضع رقعس بغداد كوكياجب ان كي مندميت مين بيونيا توفر بالديخ تنزم نه أني كه خداسكه ما مفطرا موكر ترافس السامنهوت بين دوبالهجكومغلوب كركيصوري اللي سي مكال وبااكر في مرسه لي دعا مزال اوتذى طرف سيرخدا محساسيغ تامرك نهرونا توقوخدا كيرسار ميناسي كالميرنگر سيجانا مجهظ التحب بواكر حضرت جيزر سلة ممراحال كسرطرح معلوم كياب مين تورفعه بين تفا اورأب بغداديس تشريف الطفق تقير

مكامين اله ١١٥ ايك تخص ك متضرب عدن والمع كما كم محصوصيت فر لمين السيا فرطاكة بمن وصيت كرتام ولها كرونياا ورأ حريت بي با وشاه دمناء ان سيعوض كما كربيهات مجوكومبسر

كيسيروكي أين فرما ياكدونيا مين زيركوا بيضاويرلازم كرنا

حكامين (۵۵۵) ايكفى ليخض في خضرت معاذ تسعوض كياكه تجه كو وصيت فرياسية آسية فرا ياكراكر تورهم كياكري كويس ترسط لط حنت كاكفيل مول ، كويا آب كولفراست اسكاعنت ول مونا معلوم موكيا تفااس كيزمم كي وعبيت كي -

حکامین (404) کسی نے تضرت ابوسید خدری سیع من کیا کہ جھکو وصیت فرما کیے آیے ارشا د فرایا کہ خوا کو خو فیا بینے اور لازم کر کہ سرایک بہتری کی جرشیمی ہے اور حب وکرنا است اوپرلازم کرامسلام میں رہائے ہے، اسی کوہتے ہی اورفران ہے۔ کوسہشر ہے اکر کروہ ترے لئے زمین والول میں نور موگا آسمان کے لوگول میں نثری یا در بھی اوئیتریان کے سواسکو ست اختياد كركام باعش بشيطال عالب موجائك كا

حكامين (202) الكسفوسية حضرت سيء وأراد المحكووسية وما وال كر خداكي إن كي فراني رُخدا تري خرات كريت كا ...

حكاس (٨٥٨) لقمان سے است بے کارعلمارسدا بندر الديم الكران سے مجاولهمست كمه ورنبه عجيركو قبله مجعيس اور دنياس مندار قوت اشرى ركف بيرا ورباقي جو كماستة خرب كسيئ شري كالورو ماكوبالك تركسه مت كركه انبا لويجه لوكول ك فص دادر اوران کی کردن کا و بال پنے - اور دفاہ ایسا رکھ بن سے بہوت اقت ہورایا است مسترکھ میں سے مازیں فن اور بود ا مسترکھ میں سے نمازیں خلل واقع بواس سے کرنمازر ولئے سے افعال ہے ۔ اور بود و

مسطر مکامیث دوم ۱۱ ایک خفس نے محدین کام سے وصیت بیابی . توا بنول نے فرا ا کواپین خالق کی رزامندی بیں اتنی کوشنش کرنی چاہیے جتنی اپینے نعنس کی دعنی امندی بیں کوششش کرتے ہو۔

حکایین دول کے ایک خص سے مار تقات سے و میت کے سے عرف کی اوا ہوں سے و کی گرو سے وی کا کام مجد کے سے بوائے ہو کہ کسی طرح کی گرو اس پر نہ بڑے سے ہو کہ کسی طرح کی گرو اس پر نہ بڑے سے باک مسائل سے بوجیا کہ دین کے غلاف سے کیا مرا دہے ہے ۔ سائل سے بوجیا کہ دین کے غلاف سے کیا مرا دہے ہے ۔ سائل سے بوجیا کہ دین کے غلاف سے کیا مرا دہے ہے اور کر برنا الله البعد و مزود سے اور کر ترب کام زائدا ز مزود سے کا قات ترک کریں ۔

حكا بيت (۱۴) معفرت من برئ نه معن من عرب عبالم في العربي المدهدة ملاقة كرمعهم بونا بيلية كرمس جرس الدنعاني وف ولا آب اور و والمها رع وف ولا آب اور و منها رع والما ورود و المها رع والسلام المسكم والدون كونا جامع ، اور و منها رع باس اب مرج و حباس بل محكام المسكم والدون كونا والترام المسكم والمعمل ميك معلى علم موكا والترام المحكم والمحل حكام و المحل المحكم والمعمل موكار والترام والمواقي والمحل المحمل وعظ في وعظ في والمحل المحمل والمواد والمحمل المحمل وعظ المعمل والمحمل والمحمل والمحمل المحمل وعظ في المحمل المحم

اورجس وفت تم كوعساً وسعاس كوروكوانتى .

حکامیت دساوی مطرف بن عبدالند کے حضرت عربن عبدالعزیزی صدت میں الکھاکہ لعبد حمد وصلوہ کے معلوم کرنا چاہئے کر دنیا عقوبت کا گھرہے ، اسس کو وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل بہیں اوراس سے خالفہ اسی کو مہتا ہے میں ہوعلی بہیں المعالی میں المعالی کو مہتا ہے کہ حق ن انجام کے در دسے شدت المام میں ایسے دہوجیے کوئی اپنے ذخم کا علاج کرتا ہے کہ حق ن انجام کے در دسے شدت دوار صبر کیا کرتا ہے۔

سی ایس از کا میں میں میں میں میں میں الوزندسے عدی بن ارطان کو لکھا کہ بعدی وسلون کے المحاکہ بعدی وسلون کے واضح بروکہ و نیا خدا کے اولیاء کی اور اس کے اعداد کی و و نوں کی وشی ہے اوس کے اولیاء کورنخ بہونجاتی ہے اورا عداد کومنا لطہ دیتی ہے۔

من است مردی اور برای عالموں کو آپ کھاکتم کو قدرت بندوں برفلم کرنے کی ماصل ہے گرجیسی برفلم کا اوادہ کرو تو اور کرناکتہ ادے او بربی قاور ہے اور اس بات کو خود کے جو لائے کہ کروے وہ ان برگذرہ اے گا گرتم پر باتی دہے گا اور یہ جو لائی کرنے ہوئے کو اوال اس کے جا کہ انتقام میں فالوں کو پڑھے گا۔ والسلام معلمی کی جو اور سے شکا بت معلمی کی کی اور اسس کے باعث اپنا شدت سے فکین رہنا ہیاں کیا انہوں کے فرا یا کہ تہیں برنگورہ ہے کہ تم افر سے موجا وُ اور کو سی ترارورم ہو اس لا انکاد کیا، بھرا نہوں لا فرا یا کہ تہیں برنگورہ ہے کہ تم افر سے موجا وُ اور کو سی ترارورم ہو اور کو نظے ہوجا وُ اس لا انکاد کیا، بھرا نہوں لا فرا یا کہ تم یہ جا ہو تا ایک کو سی ترارورم ہو اور کو نظے ہوجا وُ اس لا انکاد سی تراروں کا اور لولا کیا، بھرا نہوں سے فرا یا کہ تہیں اپنے آقا کی شکا بیت موزا منظور ہے۔ اس لا کہ نہیں ، انہوں سے فرا یا کہ تہیں اپنے آقا کی شکا بیت کر ہے ہو کہ کہ تہیں است اس کے کہ کہ اور و دید بھیا سی ترارورم کی مالیت اس کرتے ہوئے کہ میں شکا بیت کر ہے ہو دید بھیا سی ترارورم کی مالیت اس کے تم کو دی محبرشکا بیت کر ہے ہوں۔

محکمیت (کامی) حکایت ہے کہ کوئی قاری غلسی کے باعث مہامیت نگدل اور اور معنظم ہوا ، خواب میں دسکھا کہ کوئی کہنے والا کہنا ہے کہ تم جا ہوتو ہزاد دینا درلے ہو مہم مورث انعام تم کومجلا دیں گے اسس سے کہا کہ یہ مجھے منظور منیں ۔ پھر منا دی خریب کے اسس سے کہا کہ یہ مجھے منظور منیں ۔ پھر منا دی خریب کہا کہ مورث ہود کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس سے کہا کہ نہیں ۔ کہا کہ ہور و کومجلا دیں ، اس

دس سورتوں کے نام سے اور برسب بر انگاد کرتا گیا۔ تکس نے گنا گر ترے اس کالے فونار کی جز ہے اور توشکایت کرتا ہے۔ صبح کو اس کا افعال دور ہوگیا ۔ حکا بیٹ دہا تھا اس سے عرض کیا کہ مجر کو فر لفیدہ ترکیجے آئے فرما یا کر فرض کرو بر تبالوفی کاہم کو تمہارے تام نقدی کے عوض ما تا بہتر تو بیاسے دہتے تو تم نفذی سے وحدث روا ر موسے ابنیں ، اس سے عرض کیا جنگ رب نقدی دے ڈالٹاء بھرائے قرایا کر اگرائی کی فون میں کائم کی کمیت ایک مکونے یا بی دیے ، اس سے کہا بنت دائے فرایا کر تو ان کار وہ تا کی کو سے کہا کہ میں دیا ہے۔

سی این جگرین جها مجرموں کوسٹوالمی می جایا کرتے تھے رشفا فا فراور گورستان در
الین جگرین جها مجرموں کوسٹوالمی می جایا کرتے تھے رشفا فا نون بین اس نے جایا کرتے
سے کہ بیار وں کو انواع وا قبام کے امراض بین مبتلا دیجے کرائی جمت و مبلامی کا دھیاں
کری اور دل کو یہ نوگوں کے مصاب و نکھی کمتھورانبی محت کی نیمت موجائے اور
سنگر فرمست بجالائے اور مجرموں کو اس نے دیجے تھے کہ ان کو بیاعت قبل و جوری و غیرہ کے
طرح طرح کے عذاب دیئے جاتے تھے کو بی جان سے مار ڈالاجا نا کھا کمی کا ایکر گوٹ اور
تھا کسی کا یا وں توان کو دسکھی خدا کا شکر کرنے کو اس نے کھوٹلا رکھی اور
سنرا کوں کی ذبت ند آئے دی اور گورستان میں جائے کی دجہ یہ مقی کہ اس کو دکھی کہ
یہ تصور آئے کہ مردوں کو سب کے دیا دہ مجوب یہ جسے کہ ذیا میں والین ویں تو ایک می دوز
سے اس کے لئا ویں عامی تو اسلام رجوع کین کرتا ہے کہ تدار کت ایام گذشتہ کرتے اور دیمی کے اس کے کہ کا حاصت زیادہ کرے ۔

حکامت (۵۶) حفرت دری ابن شم با وجود کال بعیرت کے اسی طراق سے بروی کر است بروی کر است کر در کاری کر سے سے دولا کر سے سے میں ایک فر کھود رکھی تی ایک فر کھود رکھی تا اور سکتے ۔ مرب الرجع کو ال کر لحد کر میں گئے ۔ مرب الرجع کو ال کو الرب کا میں ایک الرب کار سوال اور است المحد کر سے الرب کار الرب کر الرب کار الرب کر الرب کار کے الرب کار کر ہے مرب و فت ورجی است کہ جوج کر ہے کا کرے الرب اور الرب میں جا ویکا ہے۔

حكاميت (۱۷) مفرند فغيل بن عياض قراتي مي كرگونعمتون كانتكر ود كياكروايسكم

مصيب كي كنبائش بنيس -

حکامین دم 22) حفرت عمر بن عبدالفرز ایک این برار نے کیاس کے اور فرایا کہ جان پر راگر تھے ہے ہیں تری فرایا کہ جان پر راگر تو میری تراز ویں ہوتومیرے نز دیک اس سے ایجائے کہ میں تری تراز دمیں ہوں ۔ اسس سے خوش کیا کہ آپ کی مرض کے ہوا نئی اگر بھر تو میر ہے نز دیک اسس سے بہر ہے کہ میری مرضی کے ہوائن ہو ۔ خلاصہ حصہ ت عمر کے قول کا بیر ہے کہ اگر تو دفات یا ہے ور میں صبر کروں تو اس سے اس کو اچھا سمعنا ہول کہ میں فات یا فل اور تو میں میرمرے نا مراعال میں دہے اور حاصل الرکے کے جرا کی ظاہرے کہ جمد تو میں میرمیرے نا مراعال میں دہے اور حاصل الرکے کے جرا کی ظاہرے کہ جمد تو میں میرمیرے نا مراعال میں دہے اور حاصل الرکے کے جرا کی ظاہرے کہ جمد تو میں میں میں دیا در حاصل الرکے کے جرا کی ظاہرے کہ جمد تو میں میں دیا مراعال میں دیا در حاصل الرکے کے جرا کی ظاہرے کہ جمد تو میں میں دیا میں دیا در حاصل الرکے کے جوا کی ظاہرے کہ جو

4.

بات والدكوم و بي اس كوم بنا الله من الله و بي اس كوم بنا الله و الله الله كالله و الله و الل

دیگایت (۱۷ کا) حنرت این می و فرمات بی کرمشخص کو کوئی مصیبت آکتا وروه ایس کرے بھاڑے اور جیاتی کوئے توابیا ہے کہ نیزہ نے کروہ صدرا تعبا الی سے فرسنے کوئٹ رہوا

می ایست دورایران دار بندے کا امنحان معیدیت سے ہوتا ہے ہیں اندوالی سے ارت دورایا کہ سے اندوالی است میں اندوالی معیدیت کرے امتحان لینا ہے اس مورت میں بندول میں بندول میں اسے دامنی رہا ہے وہ بی اسے دامنی ہے اور جزادا من ہوتا ہے اس میں دورا اندولی دیا ہے اور جزادا من ہوتا ہے اس سے دامنی ہے ۔

حکامیث ۱۸۵۷ احف بن نیس کیے بی کدایک روز میری ڈائو عیم بن ور و نیا یں سے اپنے جاسے کہاکہ فوائع کے ورد کے مارے مجددات بعر نیند بہیں آئی امبیطرے جن ارس سے کہا ، ابنوں سے فرما یا کہ توایک بی رات میں فواؤع کیاتی شکایت گزارہے ۔ میری اسکو بیس برسس سے جبائی رہی ہے ، گر کسی کومعسوم بی

حکامیت دو که کا می بعض اکار مے دوی ہے کہ میں ہے ایک سفریں ایک بوقعاً منابت سال خوردہ دیجی اس سے اس کا حال بوجی اس کا حال بوجی اس کے باکرا جدائی میں ہے اس کا حال بوجی اس کے بھا جہائی گئی اور اتعاق ہے اس میں میں اپنے جوائی میں اور اتعاق ہے اس کا مکاری جوائی گئی اور اتعاق ہے اس کا مکاری بی بوا و مشب زفان کو میں ہے اس سے باکرا کی اور اندائی فوان کر ایک میں کہ خواکا شکرہے کہ مم کو لا یا ایم میں وہا ہے ہم ووقوں کے خانہ میں بھی اور کسی کو خوالی ایم میں وہا ہے ہم ووقوں کے خانہ میں بھی اور کسی کو خوالی ہو گئی ہم داکھ کی خانہ وہا ہے گئی ہم ایک کی ذبی ہوئی بھرا کے گئی اور اندائی کو ایس وہنے کی خانہ وہا ہے ہم ایک کی ڈیان حال کو یا ہے

كبدرسى تحى - ع

خلولس موديا لمناشم خالى سرتم خالى.

حکایث (۲۸۰) حدیث بین برقعة ذکورے که بنی ا مرائیل میں سے ووشخصوں

یا ایس میں عدائے واسطے بھائی چارہ کیا تھا، ایک دن ان دو نون بیل سے ایک اپنے

نعش پر ذیادتی کرتا تھ اور دوسرا عابد تھا ۔ اور مہیشہ پہنے کو وعظ و الاست کرتا تھا

دہ اس کے جواب میں کہ دیتا کئی جانوں اور میرا پرور دکارتم میرسے اوپر ناظر تھر

نہیں بہائی کہ ایک روز عابد سے اسس دوسے سخفی کوگناہ کبرہ کرتے دیکہ لیا

اور عضے بین اکرکہا کرتجہ کو ضدانہ بختے ، ضدا تعالیٰ اس عاصی سے قیامت کے دوز افرا نے کا کرکہا کہ کہ کو میری رحمت میسرے میندون میں دوک بیا جا جس کے کہ میری رحمت میسرے میندون سے دوک بے جا جس سے دوک بے جا جس سے کہ کو کوشس دیا ۔ اور عابد سے ارتبا و ذرائے کا کہ کھے پر

وارى كحنات جالے رہے ، اس وجہ سے كراس كا سے تعرید اور اس يع بوجي كم كان وولول كواط الرع كري الوار يوركو المناقد الواري الماور حكاميت و١١٨، بكرين سائم مواقت فريائة من المائة في المائة اس شام كوك حب بي ان كا انتقال بوا مهم له لوجها كراب كا كما طال من المول يدريا المجانس علوم كالم كوليا واب وول المعقرب م فرالعال العقوانا وتخوسك حسر كالمحام كوكان مي فروك ويكار معرم وبال بي تق بها مثلث كراميا كالمعين حكاميت المركم روايت أيكر فرن المامية البلام كيالك محرم ان مرا خام آب الاست ارشاد فرا بار الوسلمان موا وسلم توس ما نا محلادون كا - وه مجوسى طاكيا - الله تعالى سائة آب مروى مي كرام سائة اس کے دین سے اختا ف کے اعدی اسک اس کو کھاتا نہ کھلایا ہم اس کو سنر برس سے ما وجو لفرك كما تا دسية جاسة بن الرئم الما عادات كللا وسين وكنا كفا حفرت الرائم اسى وقت اس بوس كے بھے وورسے کے اور اس كو بالا تھے اور منیا فٹ كاموس الدواكراب سبب منافت كانب اول والتاكاري كروا ما مراي سارا فعداس سے فرکور فرنا ا۔ محرمی ہے عرص کیا گرفت دانیا فی میں سے بروا اور کا است كهراب ول كرسكم المال موليات وكاست المهم عارستادا وسامعلوك وسيغرد وراك مرمعروف في المول ية الرسل رجاي كو حواب من وبكما اور حال أو عمام الهول جواب وبالرسقة سيط المرم المستعمل والمراد المستعمل المراد ا حكاست (۵۸۵) عبدالوبات بنعبدلميد تفق معدوات معلم من الدويكاك تين مرداورا يك عورف جناز مسلط جاست من سن عورت كي طرف كا ياير التياء اور قرمنان مي مار لعدما زاس ميت كو دنن ليا تحريب شكاس عورش شيالوهاك يرمرده تراكون تماء اس الناكريرا بيا تفادين الناوها لاتهارسك كوفي ومحامة كفا

اس نے کہا رہوی کیوں نہیں گراس وے کو حرصے تھے۔ ہیں نے کہا کراس ہی کیا اور اس کو اپنے گر برائی تھی اس نے کہا کہ یہ اول افغات تھا ہے اس عورت پروم آیا اور اس کو اپنے گر میں اور کی نقدا ور مبنس اور کھا ویا ، اور اسی داشید کے خواب میں دیکھا کہ مرسے اس ایک تعفی آیا گویا جو دھویں راست کا چا تھ ہے اور سفید کے سے بہتے ہے اور میراشکر گذارہ میں سے بوجھاکہ تو کو ن ہے اس سے کہا ہوئی مختلت ہوں جب کو م سے آج و فن کیا تھا لوگوں سے
ہو محمل حقیم میرانسے خدالتھا لی سے محربرا حمکیا ۔

محایت الامه) ابرایم طروش سے دوایت ہے کہ بندادیں دعلہ کے گارت میں ایک بھوٹی سی کارے پر حفرت سوون کرخ کے ساتھ بیٹے سے کہ اس ورمیان میں ایک بھوٹی سی ڈوئی پر کچھ بران ہوان ہوگ وسول بجائے اور کھیلے نکے ہوگوں نحفرت معروف کرخ کی خدمت میں عرص کیا کہ دسکھنے پر لوگ علا نبه خداکی نافر افی کرنے ہیں، ان پر بر وعا کہتے ، امہوں سے ہا ہوا تھ کر دعب کی کہ اہلی جبسا تو ہے ان پر بر وعا کریں ۔ آ ب لے فر فایا اگر خدا تھا کا خرت میں خوش کو یہ کرے گا تو اقدالی آخرت میں خوش کرے گا تو اقدالی دخیا ہیں جا کہ ان کر دعب کا دیسی خطامہ میری دعب کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کی دیسا کی دیسا کی دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا دیسا کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا دیسا کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا دیسا کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا دیسا کو دیسا کا دیسا کو دیسا کا یہ ہے کہ ان کو دیسا کا دیسا کہ دیسا کو دیسا کا دیسا کا دیسا کا دیسا کا دیسا کو دیسا کا دیسا کا دیسا کو دیسا کا دیسا کا دیسا کو دیسا کا دیسا کا دیسا کو دیسا کو دیسا کا دیسا کا دیسا کی دیسا کا دیسا کا دیسا

ان پرکات سے تو برنصب کر سے تعیق کو ل سے کہا کہ مم کیا تان کری ہم ایسے کو ل میں ہے ہے گا ہے ہے کہا کہ مم کیا تان کری ہم ایسے کو ل میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہم ایسے فرا یا کہ میں ہوئے ہیں ہم ایسے ول کو یا اور سے میں ہم ہوئے ہوئے ہیں ہم کو اور ایسی کو خود ایسی میں ہمان کو اس میں ہم کو اس میں ہم ایسے ل کو ساتھ بہی کہ وہ مم کو جو دا میں میں ہم ایسے ل کے مساتھ بہی کہ وہ مم کو بے خون کرتے دہیں اور مم کو اس میں ہم ہم ایسے ل کے مساتھ بہی کہ وہ مم کو بے خون کرتے دہیں اور مم کو

أتن دوزخ سربهوسيني و

کریس فداسے من کے ساتھ ملول ۔
حکا بیت (۹۵) جب صرت سنیان ورگر زرع کا عالم ہوا اور خون بہت معلوم ہوا والے میں اگر دعا در کون بہت معلوم ہوا والے اللہ میں اللہ میں اللہ میں واللہ واللہ

حکامیث (194) حضرت امام احد بن صبل نے اسے الم کے مصر زع کے وقت ارشاد فرایا کرمجہ سے دہ اما دیث بیان کرجن میں رجا د اور من مان کا غرکور ہے۔

حکامیت (سم ۹ م) بعن ما فین اقد سد که اگر کوئی نخس بر سے ساتھ بچاس برس تک موحد درجا و دفقط ایک متون کی آثر میں بہو کر مرجا سے قومی اس کی توحید کو بقیب بنیں کہد سکتا ہوں اس وا مسطے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ وہ استے عرصے برستوں کی آثر میں گیا اس کے دل برکیا کی آتی اس ہو ہے۔

حکامیث امم ۱۷۹ بعض عادف فواتیم کا گرکھرے دروازے پرمرف سے شہادت ملتی ہوا ود کو تھری کے دروازے پرمرسنسے مسلمانی پرخائتہ ہوتا ہوتی مح کو ہی منفور ہو کا اسلَم پرمروں اور مجرے کے امر شکلوں اسوا مسطے کر حجرے کے دروازے سے کھرکے دروازے تک جانے برمجے کیا معلوم سے کرمیرے ول پرکیا تبدل ہوجائے گا۔

حکامیت (44) جب حضرت مغیان توری کا وقت مرک قریب بهری آورون کے اور بہا یت فالنا کی است خواتوالی کا اور بہا کر ان جاہئے خواتوالی کا اور بہا بہت فالف کئے۔ او کول سے ان سے کہا کہ آ ب کو رجا کر ان جاہئے خواتوالی کا

مغونها دساگنا بول سے بڑا ہے۔ گونیم سے از فرو دستاں گناہ از جنا بیشی عفوکر دن اعظمیت

اسط فرا المركان بوس واسط بنبى دونا الرجع يمعلوم بوجا عدك خامت توجد بروكا ود بهارول كراركناه موجائي توجى كجع غمنس.

حکامیت در ۱۹۹۱ کا محابت سے کا تعین خالفین بن سے ایک تخص سے ایک کسی مجانی کو وصیت کی کردیب میں مرسے لگوں ، میرسے مسرا سے معینا ، اگر دیکھوکٹ برا خالمتہ توحید میر ہوا

مرکامین ۱۹۸۱) کسی بیت ال کی نغیل ہے کہ اسس کومرسے کے وقت کا کمرُشہاد ت دکامین النے نگے ۔ تو وہ جارہ پانچ ، جیم ، کہنے دکا ۔ اس سے کہموت سے پہلے ہیت

و دول ما بسيم مرون تما .

و بحدر آب کو بول بوئی اورا سے مال باب کی طرف رجوع کیا۔ کچھ لوکول برآب کا گذر بو کرو کھیل رہے سے ابنوں سے آب کی فارست میں عرمن کیا کرآ و بمادے سا مخد کھیلوم

أب ينفرايا كرمن اس واسط بيزاني والمعان الموراك الموراك محد كوكرته بالون كابنا ووي النول النبيا وبايرا بسينت المقدس كوعل آكمه والحاس كى مذميت كرست اور رات وس كات كرفي كروست بها تاسي كرابير شرره برس كروب تب ایب بیت المقدس سے مل کر کھاڑول اور گھا میوں کے عادول میں جا رسے آپ کے ال اب د صوند عن الله الن كوجرة الدول برايا كرياني بي يا ول تركر رسيس. إور يماس كى نشدت سے كو با جان على جاتى سے ، اور كهدر ہے بن كوت مرب اور ا يزريك كاكر تصنطايا في مذيوات كالمحب تك مجه كويد معلوم مز بوكر شريب زو كم مرافعكا بياجا سيفد ابنول ك منطوركيا اورمم كالعمل كالورامي كالعادة وباءاس كالتركيا سنان كالعربين وبدايوالديد - فراياع في ان وبال بايست المقدس ال توآب كادستور مقاكه حب نماز برسف كوست وست واتنا روسا كردوت اور مقير دوسين للتا ورجعزت ذكرا عليه النام بلي آب كدو كنه سي اسقدر ويتقديري موجات توميشاسي طرح دواكرت محتى كران كالموؤل سيان كالوثت جابار بادور ويعفوا لول كوآب كي والمصين معلوم بوسف لكين التي كي مان سف الناسية كربيا اكرام كهوتوكول البي جزامها رساسه ساع بنا ووالحس سيم ابي واد حيل اوكول كي نظرسے جیا ور آ مے عرف کیا کہ ہرے الموں نے دولیل نمیسے کے سے کر آب کے كالول يرجيكا وسيع ولين حب ماذكو طرشت موسة تودوسة اورجب وه مل أنبؤول سے مجیک مائے ان کو ما درمنفیت کو طرف انتیں۔ جیب اسٹے اپنوائی ان کے ماعول بہتے وسيمة توفر المست اللي بيميرسك لنوس اود بيميري السيا ودين ترابنده مول اود توارم الراحين سه لين الك روزان كوحضرت وكريا عليه السلام سن إرشاد ولما كوان يريمس سن نو خداست برد عا ما ني هي كريم كوميرى تكول كي مخترك بنا دست اور قورويا مي كرتاب شرسه حال وارسي مم كوكت مين مو - الهول سيور ما ياكر با باحب إن جيزت جرك عليه السلام المناجم سي كما المحرجنت أور دوزخ كربي المك فيكل الما حس كويجز دوسا والول كاودكوني مطينه كرسه كاحضرت ذكرماسا فرما الوبيا ابدوما Level Iduit o'vel - The second of the second

Marfat.com

حكاس ١١٠٨ رواب به كر مضرت ارايم عليه اسلام جيد ابي خطايا د كرية بخفر بيوس مرجات تفاوراب كي دل كي ترب ايك كوس كمظريه في الى توي امن وقت آبید سے ماس حضرت جرئیل علیالمالام تنزیف لا لئے اور کہتے خدا تعالیٰ آپ کو سلام فرما تاسيد اورفرما تاسيك متمسك ويجماكمي كدكوني فليل اسين فليل سي ورتاموء المي فريات كراسي بيل جب مي اينا قصوريا دكرتا بول توايئ ملت مجول جاتا مون -حرکا سرمن ۱۷۰۸، روایت به کرحضرت مخرجب کونی آبیت قرآن مجید کی سنتے تو مار بنوف کے بہوش موکر کر میرے اور مھر میں روزان کی عیا وت ہواکر تی ، اور ایک روزائے ايك تنكاز مين سيعة كلها يا اوركها كدكها خوب بيوتا بجويمي بيرشكا بموتاء كابش مين كو في جيز مدكور مندس تا مرکاش میں نسیاً ندیا ہوتا ایکاش میری مال محفکو مذعبتی سه مراای کاشکے ما در منی زاد و گرمی زا دکس شیم منی دا د الميك مندرا منوول كے دو كالے خط تھے اور فرماتے مقے كہ جو كوئی الدست ورتابيد وه ایناغصه بنین نکاتیا و در متو می اس سے تقوی کرتا سے اپنی حی جاستی یا ت بنیں کرنااور الرنبامت بنوتى بم كيماور بي وصلك ويحصة اورجب أب سن سوره كورت يرى ا دراس آمیت برمهوسے واز الفحف مشرکت ما بے موش ہو کر گریزے ، اورایک دوز ايكسخف كمكان كم ياس مع كزرك كروه نماز طرح ربائقاا ورسوره طور طرطنا كخيا ہ ہے کھڑے موکر سننے لگے جب اس نے ٹرھا اِن عَذَابُ مُ تلکے لواقع مَاله مِنْ دُارفع ابنی سوارسی سے انرسے اور ایک وبوار سے تکیہ لگاکر کھٹوٹری دیر کھہرے کے ممکان کو جلے آکے ا ورمهینه میر برار رہے۔ لوگ عیادت کو آستے مگرسی کو شرمعلوم تھاکراپ کولیا موج حكاميت الاهم منصرت على م الله وجد النافي في المان في كيسلام كي بعد فرماياس وقت كرات كوكجور بخنفا اورابنا بالحقر تجيرت حاسته كنفركر مين كاعماب محتكر صلى الندعليه وسلم كو دسجها بها ليكن آج كو تي جيز السي پنيس دسكينا بوان كي سي مي يؤ ان کا دستور مقاکه براگنده مو، زر درنگ، عیاراً بودرستے سکھے۔ان کی آنکھوئی بيجين بمريون كے زانوى ساڭطانھا. رات كواللەكے دا سيطے سجدہ كرتے اور 

میں سے استے آننو بہاتے کران کے کڑھے ترہوجاتے اور اب توبید اکر گویا میں ایسے
لوگوں میں ہوں جورات کو حواب حرکوسٹس میں رہتے ہیں بھرا ہے اور کھر کے بوائے
اور حب تک کرا ہے کو ابن مجم ملعون سے زمنی کیا رکھی کرسی سے اسس تقریب کے
بعد بنستے ہزد تھا۔

حکامیت (۱۰۹۱) کی روسے والے کے سامنے کسی سے برایت برحی ای و قفوا علی کرتیم و ایک ایک میں میں ای وقفوا علی کرتیم و ایک ایک جی ماری کراس سے جا د میں نے بیار رسید بھرہ کے نواح تک کے لوگ ان کی بیمار میسی کو آئے۔

مست کا بیت کرد است ایک بین دینار فرماتے میں کہ بیں کو اف خانہ کجہ کرد است کا بھا کہ دیا ہے گاہی کرد است کا بھا کہ دیا ہے گاہی کا الی میں کہ است سی شہونوں کی لات نوجاتی رہی عذا ب ان کا با تی رہا ، الی پیرے پاسس سیو است و دوز خرکے کیا اور کوئی سنوایا ادب کی چیز نہیں بہر کہ کراور دوتی اسی طرح دوتے دوئے جو کردی میں سے یہ حال دیے کرا بنا ہا کھ سر مرد کھ کر جی مال دیے کرا بنا ہا کھ سر مرد کھ کر جی

حکامین (۸۰۸) روانیت سے کرفعیس عرفہ کے روز مجوب کو وقت کا اور لیا اور است ہے کہ نعیس عرفہ کے روز مجوب کی دولت کا اور لوگ کی اور ایک فالے میں بھی میں بھی کے کہ میں اور کہا اگر تو مجن بھی دسے گا ترب مجی جھے کو مجھ سے بھی جائے گئے ہے۔ کہ میان کی طرف سے بھی جھے کو مجھ سے بھی جائے گئے ہے۔

کھرلوگوں کے ساتھ وہا ک سے جیے آئے۔
حکیا بیت درمے کہ ابنی میں فرو یا
موافقا اورایک محبس بی لوگوں کے ساتھ بھیا ہوا تھا ۔ آپ سے گذر سے کہ توجنت ہیں جا والے
پرگذرا ہے اس سے عرض کیا کہ ہنیں ، آپ سے یو بھا بھی معلوم ہے کہ توجنت ہیں جا و گیا
یا دوز خ بیں ، اسلح عرض کیا کہ ہنیں ، آپ سے فرما یا کہ کھیر پر بہنی کیسی ہے۔ را وی کہا ہے
کے دور خ بیں ، اسلح عرض کیا کہ ہنیں ، آپ سے فرما یا کہ کھیر پر بہنی کیسی ہے۔ را وی کہا ہے

حركاس المراحادين عبدربرجب بيضة تواليس جكه بيطية كو بالضف كطرس بالركولي المست كالموالي الفي المراحادين عبدربرجب بيضة تواليس جله بيطية كو بالضف كطرس بالركولي المراطية المراطية

ينين كرحن را تعالىٰ كى نا فرمانى كى سے ۔

ا یک بی روز س مرکبیں

مرکمایی (معادی) اور خود فرماتی کرایک روزم عتبه غلام کے ساتھ نکلے اور میں میں ایک روزم عتبہ غلام کے ساتھ نکلے اور میں میں ایسے جوان اورا و صفر لوگ منے کرعشاء کے د صنوب کی نماز بڑھتے ، کترت تیام

سے ان کے یا دُن سوج گئے مقع اور انکھیں انڈر دمعنس کی تھیں اور پوست استو انوں پر جا نگاتھا، رکیس تارستار کی طرح معلوم ہوتی تھیں ، ایسے ہو گئے تھے جیسے ترفیز کے بھتے کے کہ اللہ تعالی نے اعات مصلے کہ اندر کھے بہتیں ہوتا ۔ گویا تبروں سے تسکے بہت ہے تھے کہ اللہ تعالی نے اعات کرنے والوں کو کیسی بزرگی دی اور نافر مانوں کو کیسے ڈیسل کیا ، اسی حال میں چلے جاتے کہ ایک ان میں سے ایک شخص کا گذر ایک جگر بہوا ، فوراً بے بہت مور کر بڑا اس کے کہ ایک ان میں سے ایک میں بیتانی کے دم اور ان کی حق کہ ایک اس کی بیتانی سے ماجوا میں گئی ہوئی تا تو اس سے ماجوا اس سے ماجوا اس سے باجوا کہ باکہ ہیں نے اس جگر خوا کی نافر مانی کی تھی جباکہ دیکھ کر جھے یا دہ گئی ، اور میز من سے بہتھیاڑ کھا گئی ۔

حکامیث (۱۵۱۸) روایت سدکرزراره بن اوق نے توکوں کومبیح کی نماز طرحائی جب طرحا فاذانقری ادناخور - میریش بوکر گری طری اورم سکئے۔

حکامین ۱۹۱۱ می حصرت داود طائی نے ایک عورت کواپنے لوکے کی قبر در در سے در کھا کہ یہ کہدروت در کھا کہ یہ کہدری سے بیا شمعلوم بتر سے کو لئے گال کو پہلے کیوسے سے کھا یا و مسنتے ہی اسی جگہ بہریش ہوکر کر واسے ۔

حکامیث (۱۱۷) روایت کرحفرت سفیان توری بیاد برسان کا قادوره ایک دمی طبیب کو دکھا یا گیاء اس کا قادوره ایک دمی طبیب کو دکھا یا گیاء اس کے کہاکہ اس کے مگر کو مؤٹ سے گرویا ہے کر دیا تھے آگر بنف دیجی توکہا کہ لمت اسلام میں اس حبیا آ دمی می کومند معلوم ہوا۔

حکارت (۱۸۱۸) دربن عرشه اپنے باب عربن در سے دوجیا کہ یہ کیا یا ت بے کا ورکیے والے کھے کہتے ہوتوسب طرف سے آواد دوسے کی والے کھے کہتے ہوتوسب طرف سے آواد دوسے کی سے آواد دوسے کی سنتا ہوں ، آب سے فرما یا کر حب عود ت کا بچہ مرجا ہے اسس کا دونا اور جا جرت سے کر دوسے اس کا دونا برابر بہنیں میونا ۔ عرمن یہ کہ گریہ خوف کو دل بی سے کر دوسے اس کا دونا برابر بہنیں میونا ۔ عرمن یہ کہ گریہ خوف کو دل بی

مانیرز یاده سهے۔ مانیرز یاده

حکامین ۱۹۱۸ مالح مری کیتین کدایک باداین اساکت میرسدیاس کے اورکہا کہ مجدكو ابني قوم كے عابروں كى تھے جيب بات د كھيلاؤى ميں ان كو ايك محطے ميں ايك شخص کے پاس کے گیاجوا یک جھونے شرے میں رستاتھا۔ ہم سے اس سے اجازت یا س اسے کی جائی اور جلے گئے دیکھا توایک شخص حیاتی بنار ہا تھا۔ ہیں سے اس کے ساسمنے بیرا میت يرحى - اذالاغلال في أعنارهم والشكرس ليعبون في المجميم في المنتي في المنتام شيء وان وه خف چیخ ما دکرسے ہوش ہوگیا ہم اس کو وہیا ہی بھیوڈ کرنگل آمنے اور دوستے کے گھرسکے اس کے پاس مجی میں سے وہی آمیت پڑھی وہ مجی جنجا اور بہوش موکر گرکیا۔ وہاں سے ہم تبریت کے پاس کے اس سے اجازت چاہی اس سے کہاکہ اگریم کوہا دسے پرورد گا دسے نروکو توجلة والسيكياس سيرس فيرها ذلك لين هات مُقَارِى وَخَافَ وَعِيْن - اس سنة ايك نغره مادا اوراس كي نتصنول سيه نون نيكلنه لكا اوداسي خون بين ترطبينه لكاريها بتاب كه خوان خشك بوكيا ـ اس كوبهي بم وليه ابي حيود العهد عرض كرميس لن البناك كوجيخفو کے یا س بجرایا۔ کہ ہرایک کو بے موش جھوڈ کر اس کے یاس سے جلے آئے۔ کھر میں ان کو ساتوی کے پاس لایا اور اجازت جاہی توایک عورت سے جھونیرے کے اندرسے کہا کہ عاله و المحانوا يك برفرتوت البيام مصلي مبتها مواسا مس كوم من سلام كيا وه جردار منهوا عبى سل جرى أواز سي كها كرخرداد لوكول كو كل مطالهونا بيغ . بواسط لي كها كر كمخت كس كے سامنے - اتناكہ كرحيران منه كھلا ہوا آنكھيں اوپر كورہ گيا اور آوازليت سے او و اوہ كرينے لگا - بہانتک اواز میند بہوگئ - اس کی عورت سے کہا کراب اس کے یاس سے جاؤگیونکہ اس دفت تم کواس سے کچھ نفع مذہوگا، اس کی حالت کچھ اور ہو گئی ہے کھے کھے و نول لعثری سے وبال كے دوكوں سے ان ساتوں كا احوال يوجها ، أمنوں لے كہا كہ ان بس سے ايك تين دن تک وبسایی چران اورمبهوت د باکه فرمن تجی نہیں پڑھنا تھا۔ گر لعب د تین و ن کے س*پوشش ایا*۔

میکاین ۱۹۱۱ جاج سے حضرت سعید بن جبرسے پوجها کر میں سامے کرتم بھی ہنیں سنسنے ایکورٹر شنے ایکورٹر شنے ایکورٹر شنے ایکورٹر شنے کا کہا صورت ہے دوزخ دھونک دی گئی ہے اور طوق تیاد ہولی ورٹرشنے دوزخ کے مستعدوا یا دہ کھرسے ہیں ۔

حکامیث (۱۹۲۱) ایک خفس نے صرب صی بوجاکدا ہے ابوسی آپ وہ کے اسے بوجاکدا ہے ابوسی آپ وہ کے کسے بولی آپ سے بولی آپ سے بولی آپ سے ابولی کے ایک نے بیاد کر اگر کھر اور کستی میں سوار ہو کر ہی میں مندر مسکراکر فریا اگر تومیرا حال پوجیتا ہے ، یہ بتا کہ کہ اگر کھر اور کستی میں سوار ہو کر ہی میں مندر کے بیرونیس اور سنی لوط جائے اور ایک ایک آ دمی ایک ایک تخت سے لگارہ جائے تو ان کا حال تہا در ہوت سخت معیدت کا ہے ۔ آپ لے فرایا کرمیرا حال ان کے حال سے بھی دیا وہ مخت ہے۔

حکایت ۱۲۲۱ مصرت عربن عبد العزیز کی ایک بوندی ان کی طرمت میں عاقر يهوني اورسلام كرك ان كے گھريں جوسي كھي اس بي ركعتيں نماز كي يڑھيں اور كھراس کومنیدا کی اورسورس اورواب می میں رونی جب جائی تواب کی عدمت می اگر عرض کیا کہ یا امبرالمونیں میں سے اس وتن عجیب معاملہ دیجماء آب نے یو حیا کیا معاملہ ہے، اس کے کہاکہ میں نے دیکھاکہ دورخ دورخیوں کے واسطے وصطر دھر جل ری سبع المجري لاكراس كى نتيت يردكها كياء آب لے فرا ياكه مجركيا بوا- اس لے كها كه مجولال ابن مردان كولا كي اوراس بل براس كوح مطايا و و مقور ابي جاسان يا مقاكيل الط كيا ا وروه ووزخ میں جایرا کا آپ سے فرمایا کہ کھر کاس سے کہاکہ محرعب الملک کے سیا وليدكولا كاوراس كوبل يرسوادكيا وه مجى مقورى بى دود ميلا مفاكه بل يذكروك لى اورد وزخين جايرام آب ك يوجها كيراس ك كهاكرسلمان بن عدالملك كولائها ور يل يرحزها يا وه بمي مقود المي حلا تقاكه بن ترجيا يوكيا ا در دوزخ من ارط الب الديجا مجراس نے کہاکہ مجری لے یہ دیکھاکہ آپ کولائے، براس کاکہا تھاکہ آپ سے ایک دفعه الیمانی ماری که به بینوش موکرگریزسے - اور و و اور کی افرا ب کے کان يس كاد كادكرك للى كدار اميرالمومنين تخدواس كيد ومكاكرات وكالكائية الفرنجات بالى مرحيدوه كان بير يختى دى طراب برابر نعرب اوسة دسيد اورياون

حکامیث اسا۱۸) حضرت طائرس کے لئے بہترکیا جاتا تو لیٹے اور گرم کواہے والے کی طرح اس پراد حرا د صربو طفے بھرامس پرسے اچھل کر اس کو لپید کے دحرتے اور تبلہ کی طرف مبیح تک متوجہ ہوتے ، اور کئے رہنے دوز نے کے بیان سے جو ف

والول كي نين دارادي -

محابیث (۱۹۲۸) حضرت من البری اله و زخیس سدایک خف برا ایر دور خیس سدایک خف برا در براس کے لبدن کے لی اچھا ہو کہ وہ مخفس میں ہوں اور یہ اسی لئے فرا یا کون دور خیس ہے اور سود خام تہ کا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ چالیس ہوں ہیں ہنے وادی کہ گردن کہتے ہیں کہ جب میں ان کو بیٹھا ویکھا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی ہے کہ گردن مار نے کے لئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آ جب ہوتا کو ایا ہے اور اگر آپ و خط فر ماتے کئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آ خرت کو ساسنے دیکھیے ہیں اور اس کا حال آ نکھو دیکھا بیان کرتے ہیں اور حب بوت ہوتا کو با آنکھوں کے ساسنے آگ بھڑک رہی ہے اور جب ان پر اس شد تو خوف و غرافی کو با آنکھوں کے ساسنے آگ بھڑک رہی ہے اور جب ان پر اس سے کرفد افران میں کیے بے خوف ہو جا فران اس سے کرفد افران کو فران میں کیے بے خوف ہو جا فران اس سے کرفد افران کی کھر کا داکھوں کے سامنے آگ بھرک اور مجا کو فرا جا کہ کہ کو نظر کو نام اس کے کو نگر خون کو اس سے کرفد اور مجا کرنا ما اس کا ایک میں کیا ہو کو کھر کی نام اس کے کو نگر خون کو اس کے کہ کو نام اس کے کو نگر خون کو کہ کو نام اس کا ایک کو نہوں ہو کو خون کو کہ کو نام اس کے کہ کو نوا میں کھر کو نام اس کے کہ کو نام اس کا دیں کہ کو نام اس کا کہ کو نام اس کے کہ کو نام اس کا ہو کہ کو نام اس کی کہ کو نام اس کا کہ کو نام اس کا ہو کہ کو نام اس کا کہ کو نام اس کا کہ کو نام اس کا کر کو نام کو نام اس کا کہ کو نام کو نام اس کا کہ کو نام کو نام اس کا کھر کو نام کو نام اس کا کھر کو نام اس کا کھر کو نام کی کو نام کو نام کو نام کو نام کو نام کو نام کی کو نام کو نام

حکامیت (۵۱۵) حفرت ابن الساکت دو ایت بی که ده فرانی بی که بی سے
ایک مجلس میں وعظ کہا ذکا کہ جوان ان بی سے انتا اور کہا کہ ہم نے آج ایک الیا جلہ کہا کہ
اگر ہم اس کے سوا اور کچے نہیں نیں تو کچے ہروا نہیں، میں نے پوچا کہ وہ کیا جلہ ہے، اس لے
اگر ہم اس کے سوا اور کچے نہیں نیں تو کچے ہروا نہیں، میں نے پوچا کہ وہ کیا جلہ ہے، اس لے
کہا کہ آپ نے بویہ فروایا کہ فالفین کے دو خلود نین ہمیشہ دستے ہے جگڑے کئے ہیں اور وہ
یہیں کہا جنت ہیں ہمیشہ دہنا ہے یا دوزخ ہیں ۔ حضرت ابن الساک فراتے ہیں کہ بچر وہ
چوا گیا ، اور دو سے دعظ میں ہیں سے اس کو خبا یا لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم
ہوا کہ بیا دہت میں اس کی عیا وت کو آیا ۔ اور پوچھا کہ بھائی تراکیا حال ہے اس نے جواب
حواہ خلود دوز خ لے خالفین کے دل کھر کڑھ سے کہا کہ اور بوجھا کہ حضرا تعالی سے بھرو چھا کہ سے کہا معا ملہ کیا اس
میں سے اس کو خواب ہیں دیکھیا اور بوجھا کہ حضرا تعالی اس سے بھر وہ کہا کہ میں مرکبا
سے کہا کہ اسی عبلے کی بدولت ۔

حرکا سرف ۱۲۹۱ مرس الی الواری کتیب کریس سے الوسلیمان دارا نی سے کہاکہ عضرت الکسین دیارا نی سے کہاکہ عضرت الکسین دینار سے مغیرہ سے فرایا کہ گھریں جاکروہ کوزہ جو تو نے مجھکے تھے تھے ہے ہے

اس كے كرشيطان مجے وسوسميں والت ہے كراس كوچور الكيا . مكامن الدوم لايا آب ك

اس کے تبول کرنے سے انکار فر مایا اس مخص کے بہت منت کی تواب کے فرمایا کرکیا بھے پر منظور ہے کردس مزار ددم کے عوض میں میرانام فقروں سکے دفتر میں سے مٹا ہے میوافیدا

بیر معدر بها در می مرار درم معصول می میرانام مفرون معادر میں معنی میا وجا معودی میں میں شرول گا۔

حکامیث ۱۹۸۱ مرحفرت ابودر ایک دوز لوگول میں بیٹے ہوئے کے ان کی لی آئیں اور کھر میں بیٹے ہوئے کے ان کی لی آئیں او کہا کہ آب یہاں ان میں بیٹے ہوئے ہیں اور کھر میں نہ سالن کا دیزہ نہ ستو کی سٹی آب نے فرایا کچو مفالقہ نہیں ، ہما رہے سلمے ایک ٹری خت کھا ٹی دمتوارکذا رہے اس یومی جبا ا جو بلکا ہوگا۔ ان کی بی بی راحتی ہوکر مالی کی۔

حکابیث ۱۹۱۹ نعض مجاور کم فراتے بی کہ میرسے یاس کی درم کھے جن کو بیں کے فرائے والی کی درم کھے جن کو بیں کے فرائے ایک فیز کو مناکہ اپنے طوات سے فارغ بوکر آ مہتہ کہ دہاتھا۔ سریاعی

یارب مخص معلوم ہے ہیں ہوں مجو کا تن پر مرسے یا تی نہیں تا بٹ کہوا اس مجوک - برنہ کی ہیں کیا ہے شافود برحال کا میرسے توسے دا نا ببینا میں نے جو دیکھا تو معلوم ہوا اس کے باس دو کبڑ ہے ایسے مجھے ہوئے ہیں کہ اس کا بدن مجی نہیں جے بتا ۔ بیر نے اپنے دل میں کہا کہ اپنے در موں کے لئے اس سے عمدہ ترمصر ف

ا در کونی نہ طے گا۔ ہیں ان درموں کو اس کے پاس لے آیا اس سے درکھ کر اس ہیں ا با بخ درم سے لئے اور کہا کہ چار درم کی دوچا دریں آجا ئیں گی اور ایک درم کویں مزیح کرونگا بانی کی مجھ کو حاجت بہیں ہے جاؤجب دوسری داست ہوئی تویں سے دوچا دریں پہنے دیکھا اور اسی وقت میرے دل ہیں اس کی طرف سے کے دوسوسہ سنیطا نی گذرا اس سے میری طرف دیکھ کر میرا ہا محیکہ اور اس باید سائے سائے سائے سائے سائے سات باید

طواف کرایا سرایک مجیرے میں ایک نئی متم کا جوہر زمین کی کا نوں میں سے ہما دسے یا دی کے میں ایک نئی میں ایک دو فعد سونا ایک دو فعد سونا ایک دو فعد جا ندی مجیریا قویت اور موتی اول

گوہر، سرچیزیں لوگوں کو منسوعینی میں ماس سے کہا خدا تعالیٰ سے بیسب کچھ دیا مرس سے

زېدكيا لوگول كے بالا سے ليتا ہول سكے كريس بي بين اور و بال اور ان سے كسيفال

کے لینے میں بندول کے سلے دھمت و تعمت ہے انہی ،
حکا بہت ( ، ، ، ، ، ) حضرت ابراہیم بن ادبیم سے خیا ہے جا اب خیسان
سے ان کے پاس تشریف لائے ، پوچھا کہ آپ سے نیادول میں سے فقراء کو کیسے
چھوڑا حضرت شقیق کے فرما یا کہ میں ہے اس حال میں چھوڑا کہ اگر ان کو کو کی کھر دسے
چھوڑا حضرت شقیق کے فرما یا کہ میں ۔ اور اپنی دائست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف
سیان کیا تھا تو نہا ہے درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن ادبیم کے فرما یا کہ
بیان کیا تھا تو نہا ہے درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن ادبیم کے فرما یا کہ
بیان کیا تھا تو نہا ہے درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن ادبیم کے نوا یا کہ
بیان کیا تھا تو نہا کہ ہما در ہے ہو اسے اس نقیر الیسے سی کہ اگر ان میں کو گئی کچھنہ دیے
توسٹ کر کہ بن اور اگر دے تو اسے اوپر دوسسر سے کو ترجے دیں اور وہ
اسے جوا ہے کریں ، حضرت شقیق سے ان کا مسریوم ہیا ۔ اور کہا کہ استاد

حکامیث دامهم، روایت ہے کہ کسی زرگ نے حضن ابوالحن نوریکی کو دیجھاکہ اینا با محالی تر اور تعبی موقع بر لوگول سیه سوال کریایت و ه بزرگ کیته بی کرمجد كوان كى بير بات البند يوكى كرايس تخص كوسوال كما مناسب يج بجبر بر حضرت حنيد لبندادي کے پاس آیا اوران کی حدمت میں ان کا ماجرا ذکرکیا ، امہول سے فر ما یا کہنوری کے اس فعل کوٹرانہ جاننا چلسٹے کہ وہ لوگول سے اس سئے لیتے ہی کہ دیں التین ان مے موال التي سلط كياكه آخرت من ان كو تواب مله ان كا تجهيز ربنو. ا در يو يا كراس تول بي اشاره سيم انحفرست صلى الله بمليسولم ميماريتها وكي طرنساكها حيث سلة فرمايا" ميلمنحطي بئ العليا" نعني دسية والمكاماكة اونجاسيد اس كي سعة تعضول يه برواسي كمعطى كے بالخف سے عرض لينے والے كے بالخد سے سبعا مسوا سے کے کہ تواب وہي ديرا ہے، اوراغتبار تواب بی کاسے مال کامین حضرت جنیز سنے فرما یا کرتراز ویے آئو جب ترازوا نی توسودرم تو کے اور ایک مظی مجرکران سویں ملا دیئے اور کہاکہ نوری کے ماس کے عالی ۔ اوران کو دیا وی را وی کہتے میں کہتے میں سے اسنے ول میں پریاکہ وزن

حضرت الولحن نوری کے باس لایا انہوں سے فریا کھراڈولاؤ ، تراڈوسے سو درم تول کر فرمایا کہ ان کو جن نے کے باس سے جا اور میں ہم سے کھر بہنی پزیرا کرتا ۔ اور میں سے تر مرزیا دہ تعجب ہوا اور میں سے تر در یا دہ تربی سے ایول ، ان کی اس بات سے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا اور میں سے ان سے بوجھے اور زیادہ تعجب ہوا اور میں سے ان سے بوجھے تو فرد آپ سے مجھے اور زیادہ تو ت کے لیے کہ سے آپ می پڑے ہوں کے دونوں سے آپ می پڑے اس سے سوج تو لے سے قوفو دآپ سے سے ڈالے تو ہیں ہے جو فدا کے قوفو دائی فی میت سے ڈالے تو ہی سے جو فدا کے وہ اللّٰ کی نیت سے ڈالے تو ہی ان ہو جو فدا کے وہ اللّٰ کی نیت سے ڈالے تو ہی ان ہو جو فدا کے وہ اللّٰ کی نیت سے ڈالے تو ہی ان ہو میوں کو دائی میں کر دیا ۔ دادی ان دو بیوں کو حضرت میں لا ہے دہ روئے گئے اور فر ما پاکہ نوری نے اپنا مال لے بیا اور ہمارا میرد یا ، خرخوا توالی مال ہے ۔ انتہی ۔

میکا بیت (۱۳۲۱) نوسف بن اساط نے فرما باکہ بین الله تعالی سے بین بانیں جاتا بول اقل بیرکر میں حیب مرول تو میرسے باس ایک درم بھی بنو، دوم بر جو برکسی کا قرض نتر بنو، سوم بیرکہ میری بڑی پر گوشت مذہبی ۔ کہتے ہیں کہ ایک تعالی نے بیر

تينول باتين عطافرمائين -

کابرت ۱۳۷۱ مروایت کے کہی اوغناہ کے پاس کھوانہ کے اس کھوانہ کہ سے اوغناہ کے پاس جو دس بڑار درم بھے تو انہوں کے اس جو دس بڑار درم بھے تو انہوں کے باس جو دس بڑار درم بھے تو انہوں کے ان کے بیٹوں نے ان سے عض کیا گار اور فقائے کے اور فرایا کرتم کو آپ با وجود افلاس کے بھیرے دیے ہیں حضرت فینیل دو بڑے اور فرایا کرتم کو معلوم ہے میری مثال اور متہاری مثال ایسی ہے جیسے کھ لوٹوں کے پاس ایک معلوم ہے میری مثال اور متہاری مثال ایسی ہے جیسے کھ لوٹوں کے پاس ایک معلوم ہے میری مثال ایسی ہے جیسے کھ لوٹوں کے پاس ایک معلوم ہوگا تو اس کو ذریح کر فوالا میں ایس کے کہا سے میں اور میں ایس کے کراس کے جبر کے سے منتفع ہوں ، الیسے ہی بھی مجھے فردیح کرنا چاہتے ہیں کریں اور طوحا ہوگیا تو اس کو خری کے کہا تھے ہوں ، الیسے ہی بھی مجھے فردیح کرنا چاہتے ہیں ایک کریں اور طوحا ہوگیا ہوں ، بیٹونٹم کو مجوک سے مرد بہنا اس بات سے بہتر ہے کہا تم

ا بنی پردبر کو ذریح کرد - رو رو کی بی بی سے ان سے کہا کہ اب موسم سرا سریرا گیا حکامیت (مہم ۱۹۸۸) رابوحادم کی بی بی سے اس کے برول میارہ نہیں انہوں مم کوغلہ اور کیڑے اور لڑی کی ضرورت ہے اس کے برول میارہ نہیں انہوں کے فریایا کہ ان سب جیزوں سے چارہ ہے ، چارہ اسس سے بہیں کہ مری کے سے فریایا کہ ان سب جیزوں سے چارہ ہے ، چارہ اسس سے بہیں کہ مری کے

ا دراسس کے بعدا تھائے جا ہیںگے، اور حندا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے بھر جند جا سرگی اور نہ خرجہ

الم الني فريا باكه مرك الس مسيحي حلوترسيد العني موت بهت قريب الي

نهیں بیجا ور مذبرون مخفرت اور دھرت الی کے ساحل نجات پر نہو ہیجے۔
حکا بیث (کا ۱۹۸) حضرت ابویزید سے ابوموسی عبدالرحیم سے بوچھا کہ تم کیا ذکر کوریے
سے انہوں سے کہا کہ زہر کا ، بوچھا کہ کس جرسے کہا دنیا سے ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ
جعاد اا ورکہا کہ میں جانیا تھا کہ کسی جیزگی گفتگو ہوتی ہوگی ، دنیا تو نا جیز ہے نہا

اس سی کیا ہوگا۔

حکامیت (۱۹۹۸) حضرت محلی علیہ انسان کے حال میں ہے کہ آپ سے ماطراس قدر بہنا کہ آئے کی جدر اس کے نشان طریحے اور نرم بیاس کوند بہنا کہ حبار کو اسائش کی آب کی ادر شفقه سے فرا باکہ ٹاٹ کے عوص اون کا کرنتہ ہن اور آب سے ویسا ہی کیا ، وحی
سرد کی کہ اسے بھی ! ہما رسے اوپر دیا کو لیند کیا ۔ آپ ر دیے اور اس کرتے کو نکال کر
اینا پہلائی باس ہین لیا ۔

من المهم المفرت الم المخرف الم المرفر المين المرفر المن المربي المقالدين المربي المقالدين المربي المقالدين المربي

نوست بهو كلى تحى كدايك جياتي كي كفيل من سطح رسية عقر .

حکامین دامیم می مصرت عینی علیه انسالی ایک دلوار سکے ساید میں بیٹھے گئے دلوار و اسکے ساید میں بیٹھے گئے دلوار و اسکے بین ان کوا کھا دیا آئے گئے دلوا یا تو لئے مجھے نہیں اس کھا یا مجھے اس سے انھا یا جہ کو اس سے انھا یا جہ کو ساید میں ساکش لینا منظور زمولی ۔
میر کے لئے ساید میں ساکش لینا منظور زمولی ۔

حیکامین (۱۲ مم) مفرت داور طانی آینایانی کھلے گھڑے میں رکھتے اور دھوب میں سے علیحدہ شرکرنے - اور گرم یانی میتے اور فر ماتے کہ جو کوئی مقدایا تی ہوے

الميرونيا كالمجور المشكل طراسے-

می ایمن اسامیم می حفرت عرد بن الاسود عندی کے فرایا کہ میں کھی شہرت کا کھرا منہ بنوں گا۔ اور نہ کبی وات کو کٹرا بچاکر سود نگاء اور نہ کبی عمدہ سوار سی پر سواد ہوں گا، اور نہ ابین اپیط غذا سے کبی تعبر ول گا۔ بی حفر ت عمر حتی اللیمنہ سے میں تعبر ول گا۔ بی حفر ت عمر حتی اللیمنہ سے میں کو فلیمن کو وہ عمر و بن ایس فلیمن کو وہ میں اللیمنیہ ولیم کا دیکھنا اچھا امعلی ہو وہ عمر و بن اسود کو دیکھیے۔

حکابی (مم مم مر) خواص دو کی واس کا دامی سر برخوال بیتے ہے۔

جی ایک ہم مر) خواص دو کی واس کا دامی سر برخوال بیتے ہے۔

حکا بیت ده مم مر) محمر بن داسع حصرت قتیبہ کے باس اون کا کرتہ بہنے گئے ،

انہوں نے بوجیا کراون کے گرفے کی تکو کیا صرورت ہوئی، وہ چکے ہور ہے ، انہوں نے

انہوں نے بوجیا کراون کے گرفے کی تکو کیا صرورت ہوئی، وہ چکے ہور ہے ، انہوں نے

کیا کہ بیس ہم سے کہا ہوں جواب ہنیں دیتے ، محمد بن واسع نے کہا کہ اگر مہر کہوں کہ ذہر کی واہ

سے بہنا توا ہے منہ میاں طو بنا ہے اور علسی کے باعث کہوں تو خوا تعالی کی شکا بت ہوگی یہ

دونوں باتیں مجھنا ابن ہیں۔

 المیں کے کہ می رائے نہ موں گے۔ حکامیت (کام م) بی بن میں فرائے ہیں کہیں گئے اور اس کو دھوکر اور سی کرمینے تھے۔ یں لئے ان محوروں پر معصیتی اسے ہم میں اگر میں اور ان کو دھوکر اور سی کرمینے تھے۔ یں لئے ان سے کہا کہ تم اس سے بہتر بینا کرور فرما یا کہ ہماراکیا نقصان ہے جو مصیبت فقر ل کو دنیا ہ بہونجی ہیں اللہ تعالی اس کا ترارک جنت میں کر دے گا ۔ بیلی بن معین ان کے قول کو بیان کر کے دویا کرتے تھے۔

میکا بیت (مهم) حفرت حق فراتی کهم صفوان بن محیریز کی خدمت میں کئے وہ ایک بزگل کے مکان میں سے بو تھیکا ہوا تھاکسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس کو درست کریس تو بہتر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہے آ وہی اس میں مرجکے ہیں اور سے کریس تو بہتر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہے آ وہی اس میں مرجکے ہیں اور سے کریستور موجود ہے ۔

حکامیت (۱۹۹۹) حضرت عمرضی الله عند سے شام کو تشریف سے جاتے ہوئے ایک محل دیکھاکہ چوسلے اور اسنٹ سے بنا ہوا تھا ، آپ سے الله اکر کہہ کر فرما یا مجھے گان مذبحہ کر اس است میں اسیسے لوگ ہوں گے جو ہا ان کی محارت بنادیں کے لیعنے فرعون نے جو ہا ان کو هم دیا تھا کہ اُدھی دیا جا کہ انظیان کا الطیاب المساق کی تعارف کی الطیب المساق کی تعارف کی تع

میمکامیث (و ۵۸) تعبض اکابری ایک جامع سی کسی تهرای دکھی اور فرایا کرمیلے اس سی کسی تهرای دکھی اور فرایا کرمیلے اس سی بی دکھی ہے۔ کھر کیجے لدے کی مجراب ایزی کی بنی دکھی ، جنہوں سے اقراب ایزی کا میں دکھی ہے۔ جنہوں سے اقراب بنا کی تھی وہ دوسے فرتے سے بہتر تھے اور دوسری دفعہ کے بنا نیولے تیسری بارکے لوگوں سے اتھے تھے۔

حکاسین ۱۱۵۸ آیک شخص صفرت ابودر کے گھرگیا اور برطرف و کھے لگاہ کھر عون کیا، اے ابو فرط اسے مکان میں کچھ سا بان وغیرہ نظر مہنیں آتا آ ہے فرما یا ہارا ایک اور مکان ہے اچھی چیز ہم و ہاں ہھیجہ سیتے ہیں ، اس سے عرض کیا کہ جب تک آپ اس مکان میں رہیں حب تک کچھ اسباب بہاں تھی چاہئے وا ہے فر ایا گھر کا مالک سم کو امس میں رہیں دیگا ۔

مراسب المرق المرهم عرب معزت عربن سعرجوا مرمس مقد مضرت عرك فديت

کی حامز ہوئے آپ نے بیج چھا تر سے اس نیاسے کیا ہے اہوں سے زمایا کہ ایک لا می ہے جہر کید کرتا ہول اگر سان و عیزہ مل جائے تو مار ڈالتا ہوں اور ایک تو شدان سائے ہے حب میں کھا نا رہتا ہے۔ اور ایک پیالہ ہے جس میں کھا تا ہوں اور مروحونا ہوں اور ایک لوٹا ہے جس ہیں ہے اور وصور کے لئے یا نی دکھتا ہوں اس کے سوا دنیا میں جیزیں ہیں وہ اہنیں کی تا بع ہیں۔ آپ سے فرمایا توسے در ست کہا ، اللہ تعالیٰ تحریر رحم کے۔

می کران کے پاس بجز کیڑے کے اور کھے مذبخصان ہیں سے سے نیک بندے ایسے کھے میں کہاں کے باس بندے ایسے کھے میں کہاں کے باس بجز کیڑے سے کے اور کھے مذبخصان ہیں سے کسی زمین برکو لی کیڑا ابنیں بھیایا جب سونا چاہا زمین ہی برا بہا میں ماکارکٹر ااور ڈھانگ بیا ۔

حکامیث دمیم ۱۸۵۸ صفرت مام احداین حنول که ایو بحرم وزی کوفرهای فلان فیرکو اجرت محدول سے مجھوزیا وہ ونیا ۔ جب وہ دینے لگے فیرسے والیس کر دی اور حلائی البرت معمول سے مجھوزیا وہ ونیا ۔ جب وہ دینے لگے فیرسے والیس کر دی اور اس کو دیرواب وہ لے کا وہ سکے اور اس کو دیا تو اب وہ سے کا وہ اس کو دیرواب وہ سے کا ور اس کو دیا تو اس کو دیا وہ اس کو کا گیا تو سے کا کہ اور اس کو دیا تا اس معاصب سے پولاگیا تو سے کہ کا میری اور یاس بوگئی تو ہے لیا ۔ میری دیا وہ اس بوگئی تو ہے لیا ۔

مکامی (۵۵۵) خواص جرجهای رغبت کشخص کودینی کا طرف دیجینی انفس کے لین کے عادی ہوجا ان سے خواس سے کوئی چربتوں نہ کرتے اوران سے جو کسی کے بازی جو الن سے خواس سے کوئی چربتوں نہ کرتے اوران سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے سفر پر سن کے بازہ وہ عجب بات کیا دیجی فرایا کہ بیں نے ضرت خفر علیہ انسان می کودیکھا ، اوروہ میری حجبت سے راحنی ہوئے مگر میں ان سے اس جربی سے علی دہ ہوگیا کہ ہیں میرے نغران کے سائٹ سکون و قرار نہ ہو جائے۔ اور تولی یا عظمان نہ بہونے یائے۔

حکا سب این کی مارت میں میان کی حکامیت ہے کوان کوایک ویڈی کی عزورت فدمت کے واسطے ہوئی ۔ اینوں سے اپنے بھا ئیوں سے صاف صاف کہ دیا ۔ ان سرب نے لونڈی کے دام ان کے لئے جمع کر دیئے اور کہا کہ اب قافلہ آنے کو ہے اس ہیں سے جون سی نونڈی مناسب ہوگی دہ کی جائے گئے جب فافلہ آیا توسب لوگوں کی دائے ایک ویڈی بھن فرائی کے دام اور کی دائے ہے ۔ اس بونڈی کہ برنبان کے لائق ہے ۔ اس بونڈی کے ایک سے اس کے دام ہوئے ویڈی برندی کہ برنبان کے لائق ہے ۔ اس بونڈی کے الک سے اس کے دام ہوئے

اس سے کہا کہ یہ بہا کو بہیں ہے۔ جب لوگوں سے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ یہ لوٹڈی نبائ ال کے واسطے ہے اس کو ایک مرفند کی عودت نے ہر بہیجی ہے۔ وہ لوٹڈی نبان کے پاس ارسال کی گئی اوران سے قصر ببان کیا گیا۔

حکامین (۱۵۵ کے کیا۔
اور فاقہ پر فاقہ ہوا، دورسے ایک منزل نظر بڑی اس کو دیکھ کرمیں خوش ہواکہ اب پہوئی
اور فاقہ پر فاقہ ہوا، دورسے ایک منزل نظر بڑی اس کو دیکھ کرمیں خوش ہواکہ اب پہوئی
گیا۔ بھر دل میں سوچا کہ میں سے غیر پر فکید کیا اور تشم کھائی کہ اسس گاؤل ہیں
مذہباؤں گا، جب تک کہ مجھے حود کوئی نہ ہے جائے۔ میں سے اپنے سے دیت میں ایک گوھا کو دا ورا نیاجسم اس ہیں سینے تک چھپا دیا ما دھی دات کو دہاں کے لوگوں سے ایک باز وازسنی کہ اسے لیستی دالو! ایک اللہ کے دئی
دہا ہے آپ کو اسس رہت ہیں فت کر کیا ہے اس کی خربو، وہاں سے کچھ لوگ آئے۔
اور مجھ کو نکال کر ہے گئے۔

کے بجو کا رہنے کے بعدایک تر بوز کے چھلے کو کھالے کے کے ایک اٹھا یا۔ آپ لئے اس سے فرایا کہ تھا کا بار آپ لئے اس سے فرایا کہ نصوت ترسے مناسب حال بہیں ، تو با زار ہمیں دہاکہ العمایات کو کھالے کو کھالے کو کھالے کے بعدایا کہ نصوت ترسے مناسب حال بہیں ، تو با زار ہمیں دہاکہ العمایات برا ور تو کھانے سے انوکل کے نصوت مرا ور تو کل بہیں درست ہے گراسی شخص کوجو کھانے سے تو ندوں سے دور کی مرد کی مرد کھانے سے تو ندوں میں نہاں دور کی مرد کی مرد کے دور کھانے سے انوکل کے نصوت کی دور کھانے سے تو بارد کی مرد کی کرد کھانے سے تو بارد کا کہ دور کی مرد کی مرد کا مرد کی دور کی دو

تین دن سے زیا دہ صبر کرسے۔

حکامین (۵۹۸) حین منازلی حضرت بیر کے ادول میں سے بی ، فرما نے بی کہ میں حضرت بیر کی عذمت بیں جاشت کے وقت بیٹے اتھا ، اسنے میں ایک بزرگ بی حضرت بیر کی عذم کوں کے عیجے ہوئے تشریف لا مے حضرت بیر وال کی تفظیم کو منت میں ایک بزرگ بی می منت کے اس کے منت کا میں حضرت بیر و ان کی تفظیم کو ان کی تفظیم کے ایک اس میں وہم اس کے ان کو اور کسی تغظیم کے لئے اس می تحصرت بین وہم اری جیٹیت آپ سے بھر مور بیاری جیٹیت کے لائن ہو جزید لا واور آپ سے الفاظ کیمی مجھ سے ہیں فر اس سے عرض کہ میں کھانے میں کو ان کو مذر کے اس می اس می کے ساتھ کے ان کو مذر کے اس می اس کے ساتھ کی ان کو مذر کے اس کو ان کو مذر کے اس کو اور کھا نا جو مہت کھی ہے تو اور کھا نا جو مہت کھی تی ہوا ہو کہا تا جو مہت کھی تی ہوا ہو کہا تا جو مہت کھی تی ہوا ہو کہا تا جو مہت کھی تی ہوا ہو دو ہرزرگ اس کو لے کرا ہے کہا جات کھی جو کر ساتھ کے گئے میں توجہ ہوا

ا دران کی حرکت بری معلوم مولی حضرت لیزر نے مجھسے فرمایا کر متحارم موناہے کہ مخوان کی پرحرکت نالیند معلوم مولی بیس نے عض کیا کا لبتداس وجرسے کہ وہ کھا نا بجا ہوا ہے اجازت نے موسلی ہیں کہ آج موسل سے بم سے اجازت نے موسل سے بم سے اجازت سے سے ان کی عرف ان کے عرف ان کی عرف کرنا ہے موسل کے دیا تھ دینے ہو کرنا کے عروب کن کا ۔

می است (۱۹۹۰) منواص سفری این اولی امقرامن اور سو کی دکھا کرتے سفے انگر کھیا نا ندر کھتے سفے اس سلے کو حذرانعا کی عادیت سے دو نوں

ويروس مي م

حکاییت (۸۷۱) بعص الارسے ایسے وقت میں کہ ان کی چیز چوری کئی تھی کسی نے
کہا کہ آب این ظالم بربد و عاکیوں بنیں کرتے، آب سے فرمایا کہ میں یہ اچھا بندجا نا۔
کواس پرسٹیطان کا مردگار بنوں اکسی نے یوجھا کہ کبلا اگر دہ چیز آب ہے یا میں لا وے اسے
آب نے فرمایا لینا تو درکنار، اس کو دیکھوں بنیں، اس وا سطے کہ وہ چیز میں نے
اس کومعا ف کر دی۔

حکانبیث (۱۹۱۷) تعض بزرگول سے سی سے درخواست کی کراپنے ظالم بربدد عاکرو انہوں نے فرط یا رجھ برسی سے ظلم بی بنیں کیا یکھرفرط یا کراس سے اپنی جان برلیم کیا بیر کیا تھوڈ اسسکہ

مين سيعاد ميراورزباده برايي هابولي

حکامیش (۱۹۲۸) علی نفیل طواف کرتے ہے، ان کے دینار جوری کے ان کے باب کے ان کے بات کے دینار جوری کے ان کے باب کے ان کو باب کے ان کو دیکھاکہ دوئے ہو، ان کو دیکھاکہ دوئے ہو، ان کو دیکھاکہ دوئے ہوں کے داسطے دوئے ہو، ان کو ل کے دائے دوئے ہوں کے دائے دوئے ہوں کے دائے دوئے ہوں کے دائے دوئی اوراس سے سوال ہوگا اوراس سے کو دائے دوئی دوئی کے دائے دوئی کا دوئی سے کھا دوئی میں کا دوئی کا دوئی میں کا دوئی کا دوئی کے دوئی کا دوئی کے دوئی کے دوئی کا دوئی کے دوئی کے دوئی کا دوئی کے دوئی کی کے دوئی ک

حکامین (مم ۸۹۱) حفرت برعاد طان طبیبے سامنے پنے درد کا بیان کرتے اور حضرت امام احدین منبل جومن بوتا اس کو کہد دیا کرتے اور مضرت امام احدین منبل جومن ہوتا اس کو کہد دیا کرتے اور فرائے کہ جو کے الد تعالی قاد

ية محمد من المركب المرصر والسرك كتابهول.

حکامیث (A40) حضرت کل کرم الدوجہ سے حالت برض میں لوگوں نے وہا کرا ب کیسے ہیں، آب سے فرمایا کر بڑا ہوں ، لوگ ایک دوسرے کو تاکے لگے بعنی اس جواب کو اچھا نہ جانا، بلکہ شکامیت سمجھی۔ آپ سے قربا یا کہ کیا ہیں خدا تعالیٰ بربہا دری کروں۔

حکامین کام زیاده منه موجائے اپنی عیادت کری جانتے سے اوراس ڈرسے کہ کہیں کام زیادہ منہ موجائے اپنی عیادت گری جانتے سے بحقی کواگر مہیار پر گرائے تو ایسے گھرکا دروازہ مند کرلیتے ، کوئی ان کے پاس نہ جا تا ہجب اچھا ہے ۔ فوغ دہی لوگوں میں نکلتے ،

حکامین (۸۷۶) حفرت فعیل فرما با کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار مہوں مگرعیا دت کرنے والے منہوں ، میں بیماری سے انہیولی گوں

کے باعب گھراتا ہوں۔

حکامی و افراد رنگ متغری میداتسان علی اسلام بین خصول پرگذر سے جن کے بدن الغواد درنگ متغری می آب سے پوچاکی تہادا یہ حال کیول ہوا ہے انہوں سے عض کیا کہ آتش دوز خرکے فوف سے۔ آپ سے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ حوف والوں کو طرور المون آھے گا۔ بھرو ہاں سے برصراً پ اور تین شخصول پر گذرے وہ پال سے مجی زیادہ وجھا کہ تہادا یہ حال کس وجہ سے ہی زیادہ وجھا کہ تہادا یہ حال کس وجہ سے ہے انہوں سے عرض کیا جنت کے متوقع ہو کھر آپ کے کہ طرور ہے کہ حدا تعالیٰ تم کو وہ چیز عطا کرے ، جس کے تم متوقع ہو کھر آپ کر مطاور تین محصول دولوں فرقوں سے بھی زیادہ دبلے اور رنگ برلے بھے ، اور کا بیما لم محاکم کو یہ جو انہوں سے بھی زیادہ دبلے اور رنگ برلے کے اور کا بیما لم محاکم کو یا جو ان سے بوچھا کہ کر ایسے ہو ہے اکا میں جزیبے کو ان سے بوچھا کہ کو یا جہ وں پر آئینے جو سے تھے ، آپ سے ان سے بوچھا کہ کس چزسے تم الیے ہور ہے ہو ، انہوں سے عرض کیا کہم اللہ عزوج اسے محبت کر کھتے ہیں ، آسیانے فرما یا مقرب تہیں ہو۔

حکامیت (۹۹۸) عبدالواحدین زیر فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص پر گذرا ہو برف میں مونا تھا ، میں نے بوچھا کہ تمہیں سر دی ہمیں علوم ہوتی ۔ اس سے کہا کہ جخص محد یہ اللہ میں گامی میں اسرام کر میں بہت میں اور

مجت الني بين گرم رمهاه اس كور دى بنين معلوم بوتى . حكاس ( ۵۵۸) حظرت معروف كرخي كي بعض مريدول ي ان سي سوال كياكر اسه الجمحفوظ آب ارشا د فر مايس كركونشي چيز ك آب كو عبا دت كي تغيب

دى ورخلق سے على وكياء آپ نيب بورسے، اس لے كما كرموت كى بادست أبيه كاير حال كياسي اكب ك فرما يا موت كى نيها اصل سي اس ك كها كرزير برزخ کی یا دسے ایسے ہوئے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے کہاکرونی كخوف اورحنت كي توقع لخ إيها كياسيد، أي لغ فرمايا ان كي محي كم العليس يرسب جزي ايك با وشاهك قبضين بن الراس كو جا بو تو يرسب بانين مم كو تحفظ وسے ، اور اگرم بن اور اس بن معرفت موجائے تو تھران ب

معلیمین (۱۷۱) معن شیون مے حضرت بیشرین ابی الحارث کو خواب میں کھیا ان سے پوچھاکر ابونفر، تمار اور عبدالو ہاب ورّاق کاکیا حال ہے، آب فرایاکیں كياحال بيء كما الثرتعالى كومعلوم تهاكر مجع كها لنبين كى طرف دعيت كم بيعام لي

محدكوا يناويدار مرحمت فرمايا -

حکامیث (۱۲ م) علی بن الموفق رحمته الترعلیهست مروی سے که ابنول نے خواب میں دیکھا کر جنت میں واخل کئے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں کیا دیکھا ہوں کہ الكشخص دستر فوان يرمبيعاب اور دو فرست اس كے دونوں طرف بي انواع وقدا کے میوے ان کو کھلارہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کرجنت کے درواز سے پر كرسے بوئے لوكوں كى صورتيں بہيانے ہيں اور بعض كواندر كردہے ہيں اور تعن كووالي كرستين بيرس ان سي خطره قرس كى طرف أكر مركباء وبال سراوقات عرش بربایک منتفق کو دسکھا کہ الند عبل شانہ کی طرف تاک دکائے ہوئے ہے اورکسی طرف بیں دیکھتا ہیں سے رصوان سے یوجھا کہ یہ کون متحص ہے کہاگیا معرون كرخي بمي كم جهول ك غداكي عبادت منه وف اتش سے كى مذبوقع جنت بلكيرف اس كى محبث سے كا ، الله تعالى ان كوا كيد حد تك اپنى طرف ديكھ کی اجازت دے دی، اور کہا کہ تم وہ ہی ہوتم نے سب مقصدوں کوچھوڈ کر

حکامیث دساکم اسی بن سعدبن ابی وقاص سے دوا بت ہے کر میرے باپ

يعنى سعد مجد سير فرمات من كالمدين مشرض لن مجد سير جنال كالدا وم الدا ومن المواكد المومن والماكد والماكد المومن والماكد تعالى سے دعا مالكين، يس ايك طرف كو موكر عبدالله النظيفيون دعا مانكى كوالهي مين تخفر كو قسم وينامول كه جب كل كومين وشمن كيمقابل مؤن توميرامقابله كسى بولناك اور منديدالغفسي موص سيب لأول اوروه مجسس السائيم مجهوكو كراكم ميرك ناك كان كاليظ اورميرابيث چرسے اور بيں ترب سامنے جا دُل تو تو تجوسے لو تھے ا سے عبداللہ تیرے ناک کان کس نے کاسطے میں عرض کروں ، الہی تیرے راستے میں اور ترس رمول كراستين مارير طل مواسه توفر ماك كرمسيح كمتاسيد محضات و كنته بي كريس ك اخرروز من وتكها كه عبداللدين جحش كاك كان ايك وورسي بند مصطفين اورمعيدين المبير في فرات من كم مجركو توقع بيما النرتعالى عبدالنين جحن الله المعلى المرائي المرائي المسام المسا حكا بيث (مهم) روابت كرزلنجاجب ايمان لا في اورحضرت يوسف علالتلا) کے نکاح میں آئی توان سے علی و ہو کرعیادت میں مصروف ہوئی اور خداتعا کی كى مورى ، اگرات ون كواسين باس بلات تورات برنال ديتي اور د ات كو كوبلاتية وان برأ وركهتي كراس يوسف بين أيس سي حبب اكس محبت وتلفتي تفي كه مجه كو غدا تعالیٰ كی معرفت نه محلی اب كه بین بنداس كوپیجان بیا تواس كی محبت میرے دل میں عیری محبت نرجھوڑی ۔ اور مجھ کواس مخبت کا عوص منظور نہیں كراس كى محبت جھوڈ كر دوسے كى محبت اختيار كرول - بہى حبال ہوتا ہيں يهان تكب كه حضرت يوسف عليب السُلام سن من ما يا كمعجم كوخداوند كريم كاحسكماسي طرح سير اورارش د فرما ياسيركه تو زيخاسيم لبتربوء اسس کے پیظ سے ہم وو اور کے عنا بیت وسیر ما ویں گے اور دونوں كونبى كريں كے - زين كے يون كيا كون كرا كرمنداوندكر يم كاآپ كوارشا وفرايا سياورمجدكواس نعمت كاذر بعبنا ياسيمة تومي خلاتوالي كي كالع بول اور محنت پرداخی مول -حکامین (۵۵۸) برخ علام جنتی کے احوال میں حس کے طفیل سے حضرت مولی کا احوال میں حس کے طفیل سے حضرت مولی کالیسلام علیہ اسلام نے بارانِ رحمت کی دعا کی متی ۔ لکھ اسے کہ خدا تعالی نے مصرت مولی کالیسلام

کو ادشاد فرایا برخ اچاب ده به برگراس بی ایک عیب به برای کے علیم میں کے عیب به برای کے عیب به برای کے عیب کیا ہے اور خص کیا گراس کونیم سحوا بھی معسوم موتی کی حرف کی اس کی طرف رغبت کرتا ہے ، اور جوخص مجھ سے مجت کرتا ہے وہ سی جز کی طرف رعبت بہنس کرتا ۔

حکامین (۸۷۹) روایت بے کرایک عابد لخضراتعالی عبادت برت کی کسی خبکل میں کی محصرایک برند کو دسکھا کرایک ورخت برآ شیانه بنایا ہے اس می بیٹھی جھیج کر تا ہے ۔ عابد لے کہا کہ اگر میں اپنی عبادت کی حبکہ اس ورخت ہی کرائی تو اس پر ند کے جھیج سے مجھود ل کئی ہو ۔ حب عبات کی حبکہ درخت کے باس کر اتحالی ہے اس وقت کے بی پر وحی بھیجی کم فلاں عابد سے کمہو کہ اس کی ترامی میں لئے ترامیا درجہ کم کرویا تو لئے فلاں مخلوق سے انس کر بیا ہے ، اس کی سزا میں میں لئے ترامیا درجہ کم کرویا کہ اب کسی من سے بھی ہے بھی من سے بھی ہے بھی من سے بھی من سے بھی من سے بھی ہے بھی ہے

حکامیت (کی ۸) حضرت ابرایم بن ادمخ سفرکرت بوئے ایک بہاری افرائی بن ادمخ سفرکرت بوئے ایک بہاری بنائی ایک بہاری ا ایک آ واز کی کہ کوئی یہ کہنا ہے . قطعہ

مم سے بخشے جتنے ہیں تربے گناہ میرمنیں بخشا قصور اعب رامن کا فوت ہو تجھے سے ہوا وہ ہے عاف رفق ہو ہم سے ہوا یا تی رہا

اس کوسن کرآب برطی اوربیموش بوگے ایک دات دن بیوش نه آیا بهرسی حالات آب برطاری بوش نه آیا بهرسی حالات آب برطاری بوشی نه آیا بهرسی کوان برطاری بوجاء ابراییم کیت

بهی کرمیں بندہ ہوگیا، اور ہوش میں آیا۔

حکامیت (۱۹۷۸) روایت سے دبابی معرفت مجھ کو عابیت فرائے۔
کی کہ خلاتعالی سے دعالیے کہ ایک ذراہ بچرابی معرفت مجھ کو عابیت فرائے۔
انہوں نے دعالی اور وہ مقبول ہوئی ان بزدک کا یہ صال ہوا کہ بہاڑوں میں مرکروہ
بھرے ، عقل جران اور دل پریشان مقا۔ سات روز تک آ نکھیں ہے اگئی نہائے
ایکسی چرسے نفع بیا نہ النے کسی چر کو فائدہ بہر نجاصہ بی سے خدا تعالیٰ سے ان کے
ایک دعاما فی کہ اللی ذرہ محرمعرفت سے کچھ کم کردسے ان پر دحی ہوئی کہ ہم ہے اس کو
ذرہ مجرمعرفت کا لاکھوال حصہ عنایت فرایا ہے اور اس کی وجربہ ہوئی کہ جب قرید

اس کے لئے دعائی تھی اسی وقت ہمارے لا کھ بندوں نے بھی درخواست کی تھی یں لئے ان کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی تھی گرحب قواس شخص کا سفارشی ہموا اور تیری دعا قبول ہوئی توان کی بھی دعا قبول فرمائی ، اور ذرّہ مجرمعرفت لا کھ بندول بیرتھیں کر دی جس کا نتیجہ تو لئے دیکھا۔ صدیق نے عرض کیا کہ اسے احکم المحاکیوں قدر تو ہے اس کو عنابیت فرما یا ہے اس میں سے کم کر دیے ، اللہ تعالی لئے دس ہزار وال حصر اس لا کھویں جھے کا رہنے دیا اور باقی کو سلب کر دیا تب اس کا خون میں اور عاد فول کی طرح و مدی کا اور عاد فول کی طرح و دی کا اور عاد فول کی طرح و دی کا اور عاد فول کی طرح و دی کا اور عاد فول کی

حکایت (۱۹۵۹) حفرت دوانون صری این کسی بهائی کے پاس تشراف کے بوان کومصیبت بیں مسبدلا کئے جوابی محبت کا ذکر لوگوں سے کیا کر استحاء آب بے اس کومصیبت بیں مسبدلا دیکھا، اور فرایا کہ جوشخص خدا تعالیٰ کی طرف کی چوط کی تعلیمت معلوم کر تاہے وہ اس سے مجبت بہیں دکھتا، اس شخص سے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جوشخص اس کی چوط سے لندت یا ہے بہیں ہوتا وہ اس سے مجبت بہیں دکھتا حضرت ذوالورج نے فرایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جوشخص اپنے نفس کو اسس کا محب مشہور کر تاہے وہ اس سے محبت بہیں دکھتا۔ اس محص سے استعفاد تو ہو کی کہ مجر میں ذکر محبت کسی سر در کہ کا کہ کھی میں ذکر محبت کسی سر در کہ کا کہ کی کہ کی کریں دکھتا۔ اس محص سے استعفاد تو ہو کی کہ مجر میں ذکر محبت کسی سر در کہ کا کہ کی کریں دار محبت کسی سر در کہ کا کہ کی کریں دار محبت کسی سر در کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہت کا کہ کھی میں در کہ کا کہ کہت کا کہ کہت کا کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کسی سر در کہ کا کہتا ہوں کہ کا کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کی کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کی کھتا ہوں کا کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کو کہتا ہوں کی کھتا ہوں کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کی کھتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کی کھتا ہوں کی کھتا ہوں کہتا ہوں کی کھتا ہوں کی کہتا ہوں کی کھتا ہوں کہتا ہوں کی کھتا ہوں کے کہتا ہوں کی کھتا ہوں کی

مسی سے شرکروں گا۔

حکامین (۴۸۸) بعض کاشفن بیان کرتے ہیں کہ بیسے تیس برس ظاہروہان سے جبنی جمید طاقت تھی کوشش کے ساتھ عبا دت کی بیا نگ مجرکو گمان ہوا کہ فعال کے نز دیک میرار تبریحے ہوا ہوگا۔ اوران بزرگ نے اپنے مکاشفا اورامرا به ساوی کے ظاہر بوسط کو آیک جری واستان میں بیان کرکے اسخر میں لکھا ہے کہ میں ایک فرشتوں کی صف میں بہو نیاجن کی تقدا د عد دمخلوقا ت کے برابر تھی میں ایک فرشتوں کی صف میں بہو نیاجن کی تقدا د عد دمخلوقا ت کے برابر تھی ان سے میں سے ایسی کرتے ہیں کہ ہا ری زبان رسوائے اس کی عباوت یہاں تین لا کھ برس سے ایسی کرتے ہیں کہ ہا ری زبان رسوائے اس کی عباوت یہاں تین لا کھ برس سے ایسی کرتے ہیں کہ ہا ری زبان رسوائے اس کی عباوت یہاں تین لا کھ برس سے ایسی کرتے ہیں کہ ہا ری زبان رسوائے اس کے اور کچھ ہیں گذا ، شب تو مجھ کو اپنے عمل سے بہت حیا آئی اور اسب اعال میں نے ان لوگوں کو بیش دیے جوستی وعید ہیں تا کہ ان پر

دوزخ مي تخفيف سو

حکایت (۸۸۱) حضرت جنید این استاد و مرشر حفرت مری کا حال بیان فرات بین کدایک باروه بیار بود به مراس کونت توسیب ان کی بیار کلمعلوم بواند دوا ، بم سے کسی سے ایک طبیب حاذی کا ذکر کیا، تو بین ان کا قار وره لے کراس طبیب کے پاس کیا - اس سے قار وره و کیما اور بڑی دیرتاک دیجتار ہا بھر مجھ سے کہا کہ یہ قار وره تو عاضی کا ساسعیوم بوتا ہے، بین سے یہ سنگری کیا اور ایس کے مرشد کی فرمت بین اور بہترش ہوگیا بشتی میرے ہا تھ سے گری - بعد بہترش آلے کے مرشد کی فرمت بین آگر سب حال کہا اور آب سے باتھ سے گری - بعد بہترش آلے مرشد کی فرمت بین آگر سب حال کہا اور آب سے بین مرکز کیا گران اور ایس میں سے بوجھا کہا تا ور سے بین می عشق ظاہر بوجھا تھے ۔ آ ب سے فر ایا کہا تا اور کیا ہیں وہ قار ورہ و بیا تا ہے۔ میں دہ قار بر بوجھا کہا تا ہے۔ میں کی ظاہر بوجھا تا ہے ۔

حکامیت (۱۸۸۲) ایک بارصرت سری می فره یا که اگر مین جا بول تو کمه دون کراسی کی محبت میرا بوست شریون پرنگا دیا اور برن کو دبلاکردیا

بمعرب برفض موسكات

ان پرجیائے ہیں باطن کے جبیت میں ، برون لیٹن کے مجھے سے وعا مانگے ہیں میرے عذاب سے تدریس - تو میرسایک مندسے کے پاس جاحی کو برخ کہتے ہی اس منع كمددسه كدمين سك واسط بالربطكروعاكرسة ناكريس قبول كرول موسى عليائلام ي جوبرخ كا حال لوگون سے يوجھا تو تسى يخ شر تبايا . ايك روز آب را ه ميں ملے جائے سطے دیجیس تو ایک غلام منتی مسامعے سے آیا ہے اور اس کی دونول آنکھوں کے بی اس سے سے کی خاک کی ہوئی ہے اور گلے سے ایک جا در برحی ہوئی ہے۔ مصرت موسى عليه السلام يداس كولورا للى سعيم يا نااور نام يوجيا اس ين كمامرا نام برخ سے آپ سے فرمایا ہم تو مرسے بہاری تلاش میں بین مارے سامقوبلو اوربادان رحمت كمهلئ دعاما بكووه آب كمسا تقنكلا ورانس طرح دعي مانكى كه الى نەنوبېتىراكام سے بىر بىرتىراحلم اور كھے كو بەكيامبوھى سے جوشكى كر ركمى كيا تيرك ياس كے حصے تھے اللے اللہ مار يا ہوائيں تيري طاعت سے مخرف ہي يا جوتیرے بہاں چیز ہے وہ نیز کئی ہے، یا گنہ گاروں بر تیزاعظم مخت ہوگیا ہے ۔ کہا خطا وارول كوسيداكرك سي يهلي لوعفار تنهي تهاء توكي تورحمت كويداك اورمبركا حكم دياكيا إب مم كوبير وكلها ناسب كرمخه تك كسي كي رساني نهيس يا حارسة را اس کے ویتا ہے کہ بین مخلوق کھے سے کھاگ نہ جائے ہے اسی طرح کی باتیں کہتا رہا یہا تك كما في برسنا شروع بواا ورنى الرائبل تربوك الدركهاس خدا مع علم سيخمنا مضروع بوااس زورس الجراكه دوبيرين زالؤ تكريبو يخ كيا . اس كے لعدبرخ واليس آيا - حضرت مولى عليدالتُ أم جواش كوسط توكيف لكا كيول بين اسينه رب کے ساتھ کیسا جھگڑااور اس نے مبرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسی علائماں بالاس يرفصدكيا توحنداتعالى ك وكيجي كربرخ جهسيدن بين بين يارمنها بنے۔ حكامين (١٨٨) حضرت حن سيروايت سي كدلفره بي ايك بارجند جهير أك سے جل كے ان کے بیچ میں ایک جھیریا قی رہ كیا ۔ اس وقت حضرت الوموسیٰ فا بعرو کے سروار سے آپ کواس مال کی خربرونی تواس تھے کے مالک کو باوایا دیکھا توایک برمرد سے ، آپ سے ان سے پوجھا کریہ کیا بات کر تھا داجھیں خبلا انہوں سے کہا کہ میں سے خدالعالی کوشم دے دی تھی کہ اس کونہ جلاوے حضرت الوموسی سے رایا کہ بیں ہے الصرت میں التہ علیہ و کم سے ساہے کہ فر التہ ہے کہ ور است میں الیسے لوگ ہوں گے جن کے مرول کے بال پراگندہ اور کورے بیلے ہوں گے گروہ لوگ صدا تعالی کو کچھ توا لائٹ تعالی ان کو میا کردے گا۔
حکامیت (۵۹۹) اور یہ بی اپنیں سے روا بہت ہے کہ لیمرہ میں ایک بار اگل تو ابو عبیدہ فواض تشریف لائے تواک کے اور چینے لئے ما کم بھرو ہے اس سے عرض کی کہ و بیکھنے آپ جن نہ جائیں آپ سے نہ جبلا و سے دسریا یا کہ میں سے عرض کی کو تھے کہ ہو کہ کو آگ سے نہ جبلا و سے دسریا یا کہ میں سے عرض کی کو تھے کہ ہو کہ کو تھے جا و سے اب سے اگر کو تیم کو تیم

حکامین (۱۸۸۹) ایک شخص نے حضر ن محدین واستے کے یا وُل میں زخم دیجه کر کہا کہ مجھے بہارسے اس خم سے نزسل تا ہے ، آب فرما یا کہ یہ زخم جب ہوا ہے میں شکر کرنا ہوں کہا تکھ میں نہ لگا .

مرت تک کی اس کوخوا بسیس و کھلایا کیا کہ فلانی عورت بریال چراسے والی جنت بیں م

مرکا میت (۱۹۹۰) روایت سی مفرت نیخ موسلی بی بی بغرش کھاکر گری اور ناخری کی کی بی بی بغرش کھاکر گری اور ناخری گ گیاء آب بنس پریں کسی سے پوجھا آپ کو در دنہیں معلوم ہوتا ، جواب ویاکہ توا ب کی لذت

ے مرسے دلسے دردی کھی دورکردی ۔

حکام بن اوره مو اتواس کاعلیم من تفاکه اورول کووه مو اتواس کاعلیم کی اوری اوره مو اتواس کاعلیم کی اوری اوره مو اتواس کا کارد اور این از کری اوری اوری اوری کی اوری از از نهی بواکر تا اور دوسسمی صورت برب که دو د قومعلیم به تاب مراس که در د تومعلیم بواب مراس سے داخی بول بالمدر بخری که طبیعت برنا گوار گذرے گرعقال کی دوست اس کی طرف د غبت بو مشال چرخی نقا دست فصد کمولات کا نوری گوا سے گوا سے بالی کو در تومعلیم بوتا ہے گرفعد و جاست بو داخی موتا ہے کر فصد و جاست بو داخی بوتا ہے داور فعد و جاست بول میں بوتا ہے ۔ اور فعد و جاست کا در د تومعلیم بوتا ہے گرفعد و جاست بول میں بوتا ہے ۔ اور فعد و جاست کا منون بوتا ہے ۔ اس طرح جونا کرد کی طلب میں سفر کرتا ہے اس کو سفر کی تعلیم کا منون بوتا ہے دامی کا منون بوتا ہے دامی کو بات کا تواب مذا تعالی کے باس در جونا کرد کی کہ بات کا تواب مذا تعالی ہے باس در سے آئی کی اس بر کرم جونا کی طرف سے آئی اس بر کرم جونا کی کا من بوتا ہے بات کا تواب مذا تعالی کی طرف سے آئی اس بر کرم جونا کی کا من سے جاتی دی ہو برح کرم ہے بوتا ہی کا من سے جاتی ہو سے جاتی ہی ہو سے جاتی ہو ہ

رامى بوكا وراس يرونست كرسه كا وداسه ا تصاحات كا ودخوا تعالى كانتكراس يركرسكا وبداسى صودت بين سعكراس تواب اوراحيان كالحاظ رسطوع بواس كو معسن کے عوم طا اور موسکتا سے کہ جبت الی عالیہ بوکہ جبت کی مرا د اورد صابى مطاوب ومقصور موجاوس اود كيم مراومي ندرسد اوريرسياياني خلق کی محبت میں دیجی جاتی ہیں ، وصعت کرسے والول سے اپنی نظرونے میں ال کو بالناياب اوداس بي اوركوني باستنين صرف لحاظ صورت ظاهرى كيمال كاجوا تكم سے سوجتی سے اب اس جال كو ديكو تو صرف كوشت و يوست وفون سي من المارة المالي الم اوراس كاانجام ايك بليدمرواراور بيجيس بالمحاسك كوالطائب كيرتاب اوداكر مدرك كودسكم توانكو طعيص سع جواكثر وصوكا ديتى سع لعنى جوائل جزكورى ويعمى سيد اور بيرى كوجوتى اور دوركونز وبك اور برصورت كوتولهورت تس حب البي مالت مي محبت كاب مال بوما تاب توجال از لي اود ابري كي محبت الله بدا مرسيع محال موسكا سعداس حال كركمال كى بى تجد مها ست ي بنيل دو اس كا اوراكستم بعيرت سعيموتا سيحس بين بي غلطي بني مولي اور راسس موست أنى سيم بكدلجيرت باطنى بعدموت كي بافي رستى بدء اورخدا لعالى كزديك رندد اوراس کے رزق سے خوش مور لعدموت زیادتی منتبداور انکتاب سے بره ورمونى سے ، اس بات كواكر من عبرت سے و كھو توصاف ظامرسے اور اس كايا عاما اورعاشقول كاحوال واقوال اس برشابهن بخالخ حضرت متفتى عي فراساتين كريس كالسينة مرشد سرى منقطى سي لوجها كه عاشق كوبلا كي تكليف وفي مريم المغيب المول سين فروا باكرنيس ، مين سين كماكداكر جيد لموارسيم مارا حاكيم أيت سي فرالك كو الوارسي سنر رد برزد لكاني جائين اور لعن الكابر فراستها كالمحاومي في سعوم بوناس عواس كوليند بويباتك الروه مرس ك دورخ بدر رس تومين وين

 میں ہے گئے ، میں اس کے بیجھے کیا ، اور بوجھاکہ بخر کو کیوں ارا اس سے کہا کہ اور بوجھاکہ بخر کو کیوں ارا اس سے کہا کہ اور بوجھاکہ اور بار اس سے کہا کہ اور بیا کہا کہ اور بیا کہا کہ اور بیا جھا کہ اور بیا ہے کہا کہ بیر کیا اجھا ہوجی نوعانتی حقیقی کی طرف سکھے میں اور کھا داکھا کر مرکھا۔
میں کو اس نے جھے دار کھا داکھا کر مرکھا۔

ی و ب بی برزیم عبادان کشد کرد بر بر برای به برگری کے شروع سلوک بی جزیرہ عبادان کشد کیا دیاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کور طی اور مجنون اور مرکی زدہ ہے، اور چیٹیاں اس کا کوشت کھاری ہیں، بیں سے اس کا سرا مطارانی کو دبیں رکھ لیا اور کی کہتا رہا۔ جب اس کو بہت کھاری ہیں ، بیر کون اجبی آدمی ہے جومیرے اور میرے پرود گار کے معاطمیں دخل دیتا ہے۔ اگر وہ میراایک ایک جور کا طرفی الے کا تب بجی بیاسکی مجمعت زیا دہ ہی کروں گا بہت ہیں کہ لب اس معالم کے جب کبھی مجسکو محبت زیا دہ ہی کروں گا بہت میں اور پرور دگاریں معالم کے جب کبھی ہیں اس کو اس معالم بندے بیں اور پرور دگاریں معالم کے جب کبھی اس کو اس معالم بندے بیں اور پرور دگاریں معالم میوا ہیں نے کبھی اس کو اس کو النہ میانا

سے اس کاعم ہوا ہما تھے۔ کہ لوگوں کوخوف ہواکہ ہیں اس لط کے کے سبب آپائے کہ ہو سے اس کاعم ہوا ہما نتک کہ لوگوں کوخوف ہواکہ ہیں اس لط کے کے سبب آپائے کہ ہو مزجا وسے ۔ وہ لڑکا حب مرگیا تو آپ اس کے جناذ سے کے ساتھ ہوئے اور کسی تخص کے چہرے پالیسی خوشی مہوتی ہوگی جسی آپ کو اس نشت تھی لوگوں سے اسس کی وجہ پوچی تو آپ سے نسر مایا کہ مجھ کو اسس کی ہما ری سے اسس کی ترسس ہوچی تو آپ سے اسس کے عمکی تھی اس بومشیت الہی ہوچی تو میں اسس پر خوش میں ،

حکایت (۸۹۵) حفرت عیلی علیه السّلام ایک شخص انده برص والے ایابی دو نول طرف سے فالج زده پرگذرے کراس کا گوشت بن امم کے اِعث بکھر گیا تھا اور مده پرکتا تھا کہ سے محت دی جس بری بتول مده یہ کہتا تھا کہ سنگر ہے اس خدا کا جس نے بھے ایسے امرامن سے محت دی جس بری بتول کو بتیال کرد کھا ہے حفرت عیلی علیہ السّلام نے اس سے کہا کہ مجلاوہ کو لئی مصیبت ہے جو ترے اویر نہیں ، اس لے کہا کہ اے دوح اللّه بین اس شخص سے بہتر ہول جس کے دل بین خدا تعالی سے دوج زنہیں طوالی جو میرے دل میں این معرفت والی ہے ایک ہے دل بین خدا تعالی سے دوج زنہیں طوالی جو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہے ایک ہے دل بین خدا تعالی سے دوج زنہیں طوالی جو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہے ایک ہے ایک دل میں خدا تھا کی سے ایک ہے ایک دل میں خدا تھا کی سے ایک ہے ایک دل میں خدا تھا کی سے ایک ہو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہے ایک ہے ایک دل میں خدا تھا کی ایک ہو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہے ایک ہو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہے ایک ہو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہے ایک ہو میرے دل میں اپنی معرفت والی ہو میرے دل میں خدا تعالی سے ایک ہو میرے دل میں ایک معرفت والی ہو میرے دل میں ایک معرفت والی ہو میرے دل میں خدا تعالی کے در میں ایک معرفت والی ہو میرے دل میں ایک معرفت والی ہو میرے دل میں خدا تعالی سے دول میں ایک معرفت والی ہو میرے دل میں خدا تعالی سے دول میں ایک معرفت والی ہو میں ایک میں ایک معرفت والی ہو میر سے دل میں ایک میں

فرمایا درست کنے ہو، اینا ہاتھ لاؤ اس سے جوابنا ہاتھ دیا ہے کے ہاتھ ہیں اسے ہی جہرہ سے عدہ اور صورت مبت ابھی مرکی اس کاسب من ما تارہا ۔ وہ شخص حضرت سی علیہ السّال کے ساتھ رہ کرعیا وت کرنے لگا۔

میکا بیث (۱۹۹۸) حضرت عرده بن زایر کا با کول سازگیا مقا ، ابنول ساخ داند سے باکل کا شکر ہے جس سے مجھ سے ایک ہے دائد سے باکل کا شکر ہے جس سے مجھ سے ایک ہے یا ۔ بتری ذات کی متم ہے اگر تو سے لیا تو تو سے بی باتی دکھیا مقیا ۔ اور اگر تو سے بیا تو تو سے بی باتی دکھیا مقیا ۔ اور اگر تو سے بی عافیت دمی متی ۔ میر اسس دات بہی ورد

حكاميث (٨٩٤) حضرت عمران بن لحصين كواستهاء كامر من تقاتيس رس تك لينت يركي رسي زا مح مسكة من بيم سكت عند وها يد حاجب كم الخ جاريان کے بان کاٹ وسے گئے تھے، ان کے پاس مطرف اور ان کے معالیٰ علا آہے، ان کا مال دیکھ کرروسے لگے، ابنوں نے پوچھاکم کیوں وسے ہو، کہا تہا دیے اور یہ برى تحتى و تجدر كروتا بيول ، ابنول ك كهامت دوواس واسط كر بوجر خدا تعالى کوریا دہ مجوب سے وی مجدکوریا دہ لیندسے۔ اور میں می سے ایک بات کتا ہوں عالباً خلاتعالی اس سے تم کو تفع دسے گا۔ گرمیرے مرسے تک اس کو تم لسی سے ذکرا وه بات برسي كرفين ميري ديارت كرستي بي مين الن يا تابول اور محدكوسلاس كرست بي بين ان كاسلام سنتايون ، اس سيدين جا نتا بول كرحس مرص بين بروى لنمت بوده عذاب بني - ليس جنفس ابن مصيبت بس الميه امودمثا بده كرسه كعيلاده كيد دامنى مذہوكا - مطرف كيتين كدى مرسويرين شعبه كى عيادت كو كئے ہم دو ديجاك لدابك كيراس مم كوكمان بهواكه اسكيني كيم بنيس سي بهانتك كدان كيم مندسي كيراسايا كيا. ان كي بي بي الم اكراب كوكيا كهلائيس كيا بلائيس، النول العاكم ليط ليط ليط كروتين وكھ كئيں جو تراجيل سكتے اور د بلااتنا ہوگيا ہوں كدامس قدر مذت سے كھانا پنیامنزوک سے مگرمجد کو بیرا جھائیں معدوم ہوتا کہ اس کیفیت میں سے ناخن

حكاسيت د٨٩٨، جب سعدين ابي و قاطل كله بين تشريف لائه اوران كي انكيباتي

ربی تیں اوگ ان کے پاس جق جق و دوارے چا آسے کے اور وجہ دعامنگوا نے کی یہ است عاکرے کھے ۔ آب ہر ایک کے لئے دعا ما نکٹے سنے اور وجہ دعامنگوا نے کی یہ حق کا آپ سنجاب الدعوات کئے جھڑت عبداللہ بن العائب کہتے ہیں کہ بر ہجی ان و نوں او کا تھا ، آپ کی خدمت ہیں آیا اور آپ کو اپنا نشان ستایا ، آب نے مجھ کو بیانا اور فرایا کہ ایم کو گھڑا اور فرایا کہ ایم کو گھڑا اور فرایا کہ ایم کو گھڑا ہوں آپ اور ول کے واسطے دعیا ہوئی ۔ بیماں جگ کہ آخر کو میں سے کہا کہ بچا جان آپ اور ول کے واسطے دعیا کرتے ہیں ، اپنے واسطے بھی دعیا و را سیا کے کھندا تعالیٰ آپ کی بین اُن جول کی توں کر دسے ۔ آپ سے بہر فر اکر کہا بیٹا خداسے پاکسے حکم کی دمنا میرے توں کر دسے ۔ آپ سے تب می دعیا خداسے یا کسے حکم کی دمنا میرے نزد کے بنیا کی سے اچھی ہے۔

زیاده سخست سرے ۔

حکامین (۹۰۰) بعن عابد کہتے ہیں کہ ہیں سے ایک بڑاسخت گن ہ کیا تھا جس کے عوض ہیں ساکھ بُرس سے دو تاہوں اور یہ عابد مہا بیت مخت عباد رہ ۔ کرلتے سے کہی طرح تو ہر اسس گناہ سے قبول ہو۔ لوگوں نے پوچھاوہ کونسا گناہ ہے ۔ امہوں نے فرمایا کہ ایک یا ت ہوگئی تھی ، ہیں نے اس کو کہا تھاکہ نہون تہ تو نہ سے تھا۔

حکامیث (۹۰۱) بعض ساعت کا قول بند که اگر میراهیم مفراعنول سے کر اجائے تو میرسے نز دیک اس بات سے مجوب کے حوجیزالٹاد تعالیٰ کی ہواس کو میں کہوں کہ اگر : کرواتہ دوریت

اكرينركرنا توخوب تخفا

حکامیت (۲۰۱۳) ایک جا عت حصرت بی گی پاسس مادستان میں گئی جب ان لوگوں سے جب ان وہ قیدر تھے ۔ ان لوگوں سے جب ان وہ قیدر تھے ۔ ان لوگوں سے پوچھا کر تم کول ہوا مہنوں سے کہا کہ ہم آ ہا ہے وہ سست ہیں ۔ آ ہا ان کی پوچھا کر تم کول ہوا مہنوں سے کہا کہ ہم آ ہا ہے وہ سست ہیں ۔ آ ہا ان کی

طرف و حیلے ارسانے میاں تک کوہ مباک سے ہے ہے ہے۔ ان کا کام کا کام کا کوئی ہوا ہے ہے ہے ہے ہے کہا گئے ہے کہا گئے کوکیا ہواسے ، ہم میری محبت کا دعوے کے کرسانے ہو، اگرسے ہو تو ہری میہت پرمبرکرو۔

حکایت (۹۰۲) روایت ہے کہ بازار میں اک کئی ہوگوں ہے معز ت
ستری کو خردی کہ بازار میل گیا اور بہاری دو کان بہیں جی با ابنوں ہے فرایا کہ
المحد لللہ ! مجرکہا کہ میں سے المحد کیسے کہا ؛ حرف میں بی تو بجب ہول اور مسلمان
تو نہیں ہے ۔ نبی مخادت سے تو بر کی ، اور لاندگی مجر دو کا خداری اس
سے بھورہ دی کہ مرف ا جائے ۔ تو تو بر اور استغفار کے لئے کا دوبارسے
تو بر اور استغفار جاہئے ۔ تو تو بر اور استغفار کے لئے کا دوبارسے
دست بردار ہو گئے ۔

حکایت (۱۹ م) ایک روز و مبب بن الورد اور سفیان تورگی و را به بسید بست بن سباط الحف ہو ہے - حضرت سفیان قورگ نے فرما ای آج سے پہلے محمد کو اچانک موت بُری معلوم ہوتی تی اگر آج ہیں چاہتا ہوں کہ مرجا ول حفرت بوسی بن سباط نے ان سے سبب پوچھا ، آپ سے نے فرما یا کہ وج یہ ہے کہ ہیں فلنے سے ڈر تا ہوں ، ابنوں سے کہا کہ مجھے تو زیادہ جینا برا بہیں معلوم ہوتا حضرت سفیان قورگ سے پوچھا ، کیوں ، ابنوں سے فرایا کہ اس توقع بر کہ شاید کو فی روز ایسا جبالے حبس مجھ کو تو بہ نصیب ہوا در کو فی نیک عمل کروں ، پھر صفرت و بہ سے بوا در کو فی نیک عمل کروں ، پھر صفرت و بہ سے پوچھا اکر آپ کیا کہتا ہو کے اللہ بوجھا اکر آپ کیا کہتا ہے ہو اور کو فی نیک عمل کروں ، پھر صفرت و بہ سے و بھی نچھ کو مجبوب ہے ۔ جو ا ہ زیرہ دیگھیا یا در فرما اور فرما کا کہندا میں نا نا نہ کو مجبوب ہے و بھی نچھ کو مجبوب ہے ۔ جو ا ہ زیرہ دیگھیا اور فرما کا کہندا در ما دائی بینا نی بینا نی بوسد و اور فرما کے با

محالیث (مم • 4) حضرت اویزید سطامی سے ایک بارکسی نے عرض کیاکاللہ تعالیٰ کا جومشاہرہ آپ کو ہوتا ہے ۔ اس کا حال ہم سے ارسٹ و فر ملیئے ، آپ سے سے ارسٹ و فر ملیئے ، آپ سے سے فری کا دو فرایا تہاری شان کے شایال نہیں کرتم اس کوجا نو ۔ لوگوں نے عرض کیاکہ خدا تعالیٰ کے باب ہیں جو مخت سے سخت مجاہدہ آپ سے اپنے نغس پر

کیابو وے کہ دیجے۔ فرایا کہ تم کو اس سے واقف کرنا بھی جائز مہیں۔ انہوں سے عرض کیا کہ منصر وع طریعت میں جو کچھ اسپے نفس کی ریا سنت آپ کیا کرنے ہتے وی فران کا ریا سے کہ میں سے آپ کیا کرنے اور کی فران کی کی فران کی کہ فران کی کہ میں سے نوا کا کہ کی اس کے فران کی کہ میں سے نوا کی کہ خوا کی کے فران کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی نوا کی انہوں کا مرفوا کی فران کے دوا کر دیا۔ فران کے دوا کر دیا۔

مکا بیت (۱۹۹۹) حصرت سیال کے مربدان کے باس جی ہوئے۔ اوراب کی فرصت میں عرص کیا کہ آپ فدا نقائی سے و عالیج کے ظالموں کو و فع کرے۔ آپ جیب ہورہے ، پھر فرایا کہ اس شہر میں اللہ کے بندے کچھ ایسے میں کہ اگر ظالموں پر بد وعاکریں تو صبح کے لئی فائم نہیں کے پروسے پر زندہ مذرہ عالمی رات میں سب کا فائمتہ ہوجا کے لئی فائم نہیں کروہ بردعا نہیں کرتے سبعوں سے پرجھا کیوں آپ سے فرایا اس وجہ سے کہ جو چرخندا نعالی کو اچھی ہنیں معلوم ہوئی اس کودہ میں انعالی کو اچھی ہنیں معلوم ہوئی اس کودہ میں انعالی کو اجھی ہنیں معلوم ہوئی اس کودہ میں انعالی کو اجھی ہنیں معلوم ہوئی اس کودہ میں انعالی کو اجھی ہنیں معلوم ہوئی اس کودہ

حکامین (۵، ۵) بعض عارفین فر مانے بین کرمجے کو مکاشفہ بی ایسامعلوم بواکہ چالیں حوری ہوا ہیں دور فن ہیں اور ان پر نباس اور زیور سونے اور چاری اور جو امریکا مجن عین بولتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بھرتا ہے۔ ہیں سے ان کو ایک نظر دیکھ لیا ، اس کے عوض ہیں چالیس روز کی سزا مجھ کو ملی ، بھر ان کو ایک نظر دیکھ لیا ، اس کے عوض ہیں چالیس روز کی سزا میں زیا وہ تھیں بعداس کے ایسی حوری نظر آئیں کہ بنتیز کی حوروں سے حن و جال میں زیا وہ تھیں اور مجد میں اور مجد و کی اور عرف کی اور عرف کی اور عرف کی اور عرف کی ان کی طرف دیکھ میں تر سے سوا سے بہن و انگراموں ۔ مجمد کو ان کی حاجت بنیں ، اسی طرح تفرع کرتا رہا ۔ بہاں تک کہ اللہ توا سے ان ان کو میرے باس ہے بین ، اسی طرح تفرع کرتا رہا ۔ بہاں تک کہ اللہ توا سے ان ان کو میرے باس ہے بین ، اسی طرح تفرع کرتا رہا ۔ بہاں تک کہ اللہ توا سے ان کا ان کو میرے باس ہے بین ، اسی طرح تفرع کرتا رہا ۔ بہاں تک کہ اللہ توا سے ان کا ان کو میرے باس ہے بین ان ان کا ان کو میرے باس ہے بین ان ان کا ان کا ان کا ان کو میرے باس ہے بین ان ان کا ان کا ان کو میرے باس ہے بین ان ان کا ان کو میرے باس ہے بین ان ان کا در ان کا دائے دو ان کا در ان کی در ان کا در کا در ان کا در کا در ان کا در کا د

حکایت ده ۹ البین الارت مردی ب کرمجه کوشوق حفرت خفر کے دیکے و کا بہت بوا۔ میں سے ایک بار اللہ تعالی سے دعا مانگی کوان کی زیارت مجھ کو کرانے ماکم بھی وہ بات تعلیم کریں جو ست سے زیادہ میرے سے معم میور خدا تعالی سے میری دعا قبول نرمائی اور ان کی دیارت مجھ کو میں ہے ۔ اس دفت مجھ کو اور کچھ ندسونجی میں ہے قبول نرمائی اور ان کی دیارت مجھ کو میونی ۔ اس دفت مجھ کو اور کچھ ندسونجی میں ہے

بی کہاکہ اے ابوالعباس آپ مجھ کو ایسی جز سکھا ہے کہ جب بین اس کو پڑھوں تو وگوں کے دلول میں بیری کچھ قدور دیے اور بیری نیک بختی اور دیا بت کو کی نہ جائے۔ ابہوں نے زبایا کہ یہ وعالی مالکہ گھڑ ابلا عمل میں اور دیا بت کو کی نہ جائے۔ ابہوں نے زبایا کہ یہ وعالی مالکہ کہ اس دعا بیات کو کھڑ وہ کیا دا جب بنی مثنات ہوا۔ مگر جو وعا ابہوں نے سکھا کی تھی اس کو ہمیشہ بیر صنار ہا ۔ بیان کو پھڑ وہ کیا میں کہاں دو میں مائی تا اور بی ان کو پھڑ وہ کہا ہیں کہا ہی ان کو پھڑ وہ کہا ہیں کہا کہ دمی لوگ کہ ذمی لوگ بی اس دو میں کہ اس دو میں کھڑ کہ اس کے میر دا اس میں بیر کھڑ کہ ان کی دفعت کچھ اور بیکار میں بیر کھڑ کہ ان کی دفعت کچھ اور بیکار میں بنہ تھی یہ سب کچھ بردا سر بیر کھے ، اور بیکار میں بنہ تھی یہ سب کچھ بردا سر بیر کھے ، اور بی کہ ان کی وقعت کچھ ان کی نظروں میں بنہ تھی یہ سب کچھ بردا کر سے دل کا چین اور دستی مال کے دل کا چین اور دستی مال کے دل کا چین اور دستی مال درگنامی میں تھی ۔ رائے ان کا جدا کھیں بناتے حاصل یہ کہ ان کے دل کا چین اور دستی مال درگنامی میں تھی ۔ رائے ان کا جدا کھیں بناتے حاصل یہ کہ ان کے دل کا چین اور دستی مال درگنامی میں تھی ۔ رائے ان کا جدا کھیں بناتے حاصل یہ کہ ان کے دل کا چین اور دستی مالکہ درگنامی میں تھی ۔ رائے ان کا جدا کھیں بناتے حاصل یہ کہ ان کے دل کا چین اور درگنامی میں تھی ۔

كوس عام كالبورسوا -

حکامیت (۹۱۰) حضرت رابعه عدویهٔ سخایک روز فرایاکه کوئی ہے جوم کوہاری حبیب کا بہند بتا دے ان کی خادمہ نے کہا کہ ہمارا صبیب ہمارے میا تھے ہے گرد نیا

سن سعلی کردکھیے۔

حکامین (۹۱۱) عبداللدین فریمین کریس نداید عابده عورت کودکیما کرد دو دویدکه دی فراقعال کرشون ی ایر مین داکیس خداقعال کرشون ی اوراس کی طاقات کواشیات می در بربراری تلی و مینداکی مون بیانتک کداگر مون کمتی موتی تنگ آگئی مون بیبانتک کداگر مون کمتی موتی تو بین اس کوخرید لیتی داوی کهتایی کریس نداس عابده سے بوجیالی تحد کو ایستا علی برا طینان بین اس سے جبت رکھتی مون اوراس پر

مجھ کوشن طی تھ تو کیا تم کو میرخیال ہے کہ با وجود تھے۔ یہ کے وہ مجھ کو عذاب دیگا۔ حکا بیت (۱۹۱۶) مجنوبی انتخے سیر روی ہے کہ انہوں سے ایک نفص گذم گواللغزن کو جبل میکام میں بھوا۔ کہ مجبر بریسے دوسے ریک ویا تھا اور کہا تھا سه جبل میکام میں بھوا۔ کہ مجبر بریسے دوسے ریک ویا تھا اور کہا تھا سه بریسے شوقی الفت آن جال کھیا در کیا ہے بیمال

صكانبيث الا المرابية ول بن المرئيل محتصول من بسكرايك شخص بالوسى فيهول بيطاى مالت بن گذرا ورا بين ول بن كه اگر بيرست طعام بخته به تا تو مي بوگول كو بانث و بنا و الله تعالى من بروس كو بانث و بنا و الله تعالى من بروس مع به به و كرمندا نعالى بن بروس من بروس بن بروس بن بروس بن بروس به با بروس بن بن با مشكور بهوا ما ورمجه كود بى نواب و ياكه اگر بالغرض اس تدركها نام ذا نواس كو بانش دينا .

حکامیث (مم ۱۹) حفرت امام احدیث کے عال میں نکھا ہے کہ ایک خص آپ کی خدمت میں برسول سے آ مروزت استفادے کے طور پر رکھتا تھا ۔ اتفاقاً آپ لے اس سے منہ پیر لیا اور گفت گومو توف کی انظر عنایت سے ڈال دیا ۔ اس خص لے برحیند تغیر مزاج کا جا عیف پوچھا گرا پ نہ بتلاتے تھے ، آ حزبہت اصرار کے بعد فرما یا کہ میں نے سناہے کہ تو لئے اپنے گھر کی دیوار کوسٹرک کی جانب سے گارا نگایا ہے اور قد آدم میں نیافت ہیں میں اور وہ مسلمانوں کی را ہ کی فاک ہے ، اس لئے اب بختر میں نیافت ہیں میں کے علم کی نقل کرے ۔

محکامین (۹۱۵) بعض سلف سے منقول ہے کہ ہیں ہے ایک خط مکھا اور چاہا کہ ہمسایہ کی دیوار سے اس برطی ڈال کرخشک کر دوں گردل سے نہ مانا بھر میں سے کہا کہ یہ تومٹی ہے یہ اسس کی کیا اصل ہے ، عزض مثی سے اس کوخشک کر دیا۔ اس کے بعد عنیب سے بیرا وازالی ہے

بوسم میں یہ خاک لینی روا قیار کے تکھیں کے اس کی سزا حکم این روا علیہ التکام کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کی واد الرکارے حکم این کی اجرت پر بناسے تھے واد اول سے آپ کو دورو ٹیاں لا دیں اور آپ کا یہ دستور کی اجرت کے کھاٹا نہ کھا ہے تھے جس وقت آپ کھا نے بی کھی کھاٹا نہ کھا ہے تھے جس وقت آپ کھا نے بی کھی کھاٹا کہ بدون اسبے ہاتھ کی اجرت کے کھاٹا نہ کھا ہے تھے جس وقت آپ کھا ہے وگوں کو آپ پر آپ کے باس آپ کے ان کی تو اصنع نہ کی بہانتگ کر سب کھا ہے۔ وگوں کو آپ پر

تعجب بوا ، اس کے کہ آب سخی اور زاہر شہور سے۔ اور یہ گان کیا کہ نظام تواضع کر دنیا بہتر سے آب سے فرایا کہ میں کچھ وگوں کی مزدوری کرتا ہول بنوں مجھے دو کی استے دی فن کر انجا کا کرنے کے طاقت مجھے میں جائے گئی کہ انجا کا کرنے کی طاقت مجھ میں جائے گئیں اگر تم مجلی سکھائے میں شریک ہونے تو مذہ تہا دا ہے ہوتا مذمیرا اور میں ان کے کام میں صنعیف رہنا ،

حکامین (۱۱۹) روایت مے کرابن میرین سے حضرت بھری کے جنازے کی تازیز طرح اور

فرما با كدمبرے ول میں نبیت ماصر میں برقی۔

حکامیث (۹۱۸) کسی تخص سے اپنی منکوجہ سے با دوں پر کنگھی کرنے کو مانگی کہ ال جائی اس سے پوچھا کہ آ کینہ لاڈیں ، وہ بزدگ جب مور ہے۔ بھر کہا کہ ہاں ، لوگوں نے برجیا کہ استے سکوت کی کیا وجری ، ابہوں سے جواب دیا کہ اقال سے بیری نیت کسی کی تھی اور آئینے کی دل آئینے کی دل آئینے کی دل میں مرتبا کر دی .

حکامیث (۹۱۹) ایک عالم کوفد کے حادین الی سلیمان کا انتقال مجداتو حفرت سفیان اوری سے کہا گیا کہ آگر میری میت اوری سے کہا گیا کہ آگر میری میت ہوتی تو خروا یا کہ اگر میری میت ہوتی تو خرور جاتا ۔

حکابین (۹۲۰) حضرت طاؤس برون نیت مدیث بیان مذورات، اگرکولی پوچها بی توجواب مذوبیت، اور نیت به تی تو برون پوچها شروع کردیت او گون سال بی جی از کول سند به بی توجها کراس کی وجها کراس کی کرتے بی تو آپ بیان کی کرتے بی تو آپ بیان کہ کرستے ، اور اپنے آپ کہنے لگتے بیں ۔ آپ لے فرایا کرکی بخر سی بیان کہنے بی میری نیت ماخر بوتی ہے تو بیان کرا بیون ۔ جب میری نیت ماخر بوتی ہے تو بیان کرتا ہوں ۔

می داؤد بن مجرک بیث بائی و حفرت احدین مبرک بین بین بائی و حفرت احدین منبل ان کی داؤد بن مجرک بین بائی و حفرت احدین منبل ان کی اس کے باس کے اور وہ کتاب بانگ کرا میک نظراس بی ڈوائی اور کھیردی انہوں سے بیرجیا کہ کیوں واپس کرتے ہو، آپ سے فرما یا کہ اس میں ضعیعت استادین اور کھی کے فرما یا کہ میں سے اس کی بنا داستا دیر بنیں رکھی کسس کوا متحان کی نظر سے و پھٹے بی سے فرما یا کہ میں سے واس بی مقال سے نظر کی تو مجھ کو مصنید ہوئی ۔ امام احد سے فرما یا تو لاؤ

جمد کورو، تاکہ ہیں بھی اس نظرسے دیکھوں جب نظرسے ہے دیکھاہیے۔ بھروہ کتاب لی اور مدت تک ان کے پاس رہی۔ مجمروہ کتاب لی اور مدت تک ان کے پاس رہی۔ مجمروز ما یا کہ تم کو خدا تعالیٰ جزائے ہے جردے مجم کو اس کتا ہے فائدہ دیا۔

حکامین (۲۲) مفرن طاؤس سے کسے کہا کہ ہمارسے لئے دعاکروا ہوں نے فرمایا کہ ایک ہمارسے لئے دعاکروا ہوں نے فرمایا کہ اچھا میں دعالی نبیت اسے میں یا لوں توکروں ۔

حکابیت (۱۲۳۹) بعن کابیس تقول به کریل یک مهینه سے ایک عمادت کی نیت تلاش کررہا تھا مجوب ابتک درست نہیں ہوئی ۔

حکامین (مهم ۹۱) عینی بن کیر کھتے ہیں کہ میں میون بن مہران کے ساتھ گیا جب دہ اپنے درواز پر بہویخے توہیں ہٹاان کے بیٹے ہے ان سے کہا کہ آب ان کو رات کا کھا ٹا کہیں کھلاتے فرایا کہ میری نیت ہیں نہیں ۔

حکامین (۹۲۵) منقول ہے کہ احدین خضرویۃ نے خدا میے دوجاں کو ہوا ب میں دیجھا کہ ادث دفر ما اسے کہ ایک شخض مجھ سے جنت کا طالب سے سوائے ابویزیڈ کے کہ وہ مجھ کو طلب کرتا ہے۔

حکامین (۹۲۹) حفرت ابویزید نواب میں مندا سے جل انہ ورکیسا اور عرض کیا کہ الہی تیری طرف آسانے کا کیا طراق ہے ارشا دہوا کہ اپنے نفس سے ہاتھا تھا اور میری طرف قدم طرحا۔

حکام بن (۹۲۸) بنی اسرائیل کے حالات بیں ہے کہ ایک عابر مدت سے عبادت خلا اتحالی کی کیا کرتا تھا، اس کے پاس کچھ لوگ اکسے اور کہا کہ بیمال ایک قوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی کیا کرتا تھا، اس کے پاس کچھ لوگ اکسے اور کہا کہ بیمال ایک قوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا ورخت کی بیتش کرتی ہے ، وہ عابد اس بات سے عضے بیں آیا اور اپنی کلہاڈی کندھے پرد کھ کرورضت کی طرف کو چلاکہ اس کو کا فی ڈوالے ۔ راستے ہیں اس کو

ستيطان ايك برمروكي صورت ميس طاء اور يوجها كركهال كااراده سع عابدي كماكن جانتا المؤكرف لال درخت كاط والول اس مع كماكميس اس معلى مطلب واس كراين عبادت اور شخال جيوزكراورباب بي مصروف موسة موء عابر ي كماكر بيمي داخن ا عبادت سيراس سنهاتوي أب كوكاست و وتكارجب زياده تكراد فرعى توعابيك مشبطان كوزمين يردال كراس كي جمالي يرجر طامليا، اس سن كما كرتم محد كو جدور وتاكرس تم سے کچھ کہوں ، عابد کھڑا ہوگیا البیس نے کہا کرٹرسے تعجب کی ایت سے کہ خدا تعالی سے تو يرسي ويراس كاكامنا فرص بنيس كيا نه تواس كى عبا دست كرتا ب اگردوس اكولى عبادت كرك المعان كاكناه بخوير بوسن سيرباء اور روسه زمين برحندانعان كانبابهت ہیں اگراس کومنظور ہو گا توکسی ٹی کو در شت وا ہوں ہے یا س میج کران کو کاسنے کا حکم دے گا بهم كو صرود تنس كري بات برست ذسم بنواس ك درسيك بود عابد سك كما بس اس كوفروز كالول كالمشيطان يخير ففسرت كاكياء عابد يناس كودس مادا اورجهاتى برح مطها، جب البيس عاجز موا كمن مطاء كه آؤمم ايك اور بات بتائين بوترسيح مي برزا ومعيديو عابد سن كهاكداجها ، اس سن كهاكد مجع حجيور ونوبتلادن عابد سن اس كوجهور ديا ، ابيس سن كهاكم توايك مردممتاج بعاور يوكون يرط ابواسع وهسب بخه كوكها ا دسيق بل وبطاليا معلوم بروناسه كرترادل بول جابناب كراسي تجابول سي سلوك كرسا وربما يول كي مرادا معاكريا وربيت مركروكول سي فيروا برجاك عابرك بابرا بات توديت سے ابھی سے کہا اب تولوط جا ، اب بی ترسے سربانے سرشب وو دیار دکھ دیا کونگا مبح كوتوان كوسله لياكرناء اوراسيغ نفس اوركني كي خرج بي المماياكرنا اور بمايون كودياكرنا . بربات ترساحت بي اور دوسي مسلمانون كين بي اس ورضت كے كاشنے کی برنسیت زیاده معنیدم و کی ، اس کے کتنے سے کھے مذسطے گا۔ عابر سے البس کے تول پر تا ل كيا ا وركها كربير بولوصا يح كيناب ، من كونى مبغيرين كراس درخت كاكامن مجديد لازم ہو، نرحندانعائی ہے مجھ کو اس کے کاشنے کاحکم دیا ہیں۔ اگرنہ کاٹول گانونا فرال نرتم ون گاء اور سے جو بات بھا تا ہے ، اس میں زیادہ منا کدہ ہے۔ اس کے لعدائی قول و قرار كربياء اور قعامتمي مركى . عابدا عن عبادست خاست بي كالما و در داست كوسويا حب مع مولی نودو دیاد است سرتلے سے یا سے ان کو سے بیا۔ دوسے روز بھی ایساسی وا

حرکاس در ۱۹۱۹ اجعن مونید سے روایت ہے کہ ابوعب دستری کے یاسس کھڑا کھا اور وہ ابعث میں ان کاکوئی ہمسالی اور وہ ابعد میں ان کاکوئی ہمسالی اور وہ ابعد میں ان کاکوئی ہمسالی

صحابیت (۱۹۴) بعض اکا برست منقول ہے کہ میں تری کی وا ہ جہا دکو جہا ہا کہ شخص نے ہم ہیں سے ایک توسنہ دان مجب ایا ہیں ہے کہا کہ اس کو مول ہے اول جہا دیں کام اورے کا اس میال سے اس کو لے بیا اسی دات خواب ہیں دکھیا کہ کا بات میال سے اس کو لے بیا اسی دات خواب ہیں دکھیا کہ کو یا دخوں اسیان سے اس میال سے اس کو اسیان سے افراد کا کہ کو کا توں کو ملے و دومرا بولا کہ کھی فلانا میں بھر اسیان سے اور خلال حرات شکے لئے اور خلال حذا کی دا ہیں ہے کہا اس نے میری طرف میں بھر اس سے خورو ہیں تجادت کے لئے میں اور خلال میں ایک کہا جب کی اس سے کہا ہم میں ہے ہیں ہے جس سے ہیں توجہا دی کے واسطے نکلا ہوں ، میرے باس کیا ہم جس سے ہی تحق کی تحق کی میں ہو کہا کہ میں اور مہادی میرے باس کیا ہم میں اور مہادی میرے باس سے کہا کہ میں اور مہادی میرے باس سے کہا کہ میں اور کہا کہ مجھے تا جرمت کھی ، اس سے دوست تعق کی خلال میں سے کہا کہ واسطے نکلا موان سے نواز دوست کھی اس میں سے کہا کہ خلاف کو دیکھا اور کہا کہ مجھے تا جرمت کھی ، اس سے دوست تعق کی خلال میں سے نواز کو دوست کھی ہوئے اور کہا کہ مجھے تا جرمت کھی ، اس سے دوست کھی کا اور کہا کہ مجھے تا جرمت کھی ، اس سے دوست کھی کو خلال میں سے نفع ہوئے خلال کو اسیا نگل کو اور کہا کہ کو اسیا نگل کو اسیا کی کو اسیا نگل کو اسیا کی کو اسیا کی کو اسیا کو کھی کو اسیا کی کو اسیا کو کھی کو اسیا کی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھ

حکابیث (۱۳ م) بعض کابر سے منقول ہے کہ وہ فرمائے سے کہ بی برائی تیں برسس کی نماز جو سجد کی صف اول بیں برحی قضا کی اس سے کہ ایک روز مجھ کو کسی عذرہ کے باعث دیرموکی نویس سے دوسسری صف میں نماز برحی میں مجھے تو گول مے مشرکم ا کی کر ابہوں نے مجھ کو دوسری صف میں دیکھا۔ اس وقت میں سے جانا کہ لوگ جو مجھ کوصعب اول میں دیکھتے تھے اسس سے مجھ کو حوشی اور را حیث قلبی ہوتی تھی اور فجھ کو اس کی خبر نہ تھی ۔

سی ارسی در از کی خدمت کی منقول ہے کہ کوئی فقیر حفرت ابوسے در از کی خدمت کی کرتا تھا اوران کے کا موں ہیں مدد دیا کتا ، ایک روزا ہنوں نے حرکات میں افراض کے ہوئے کا ذکر فرایا ، وہ فقیر ہرا کی ہے حرکت کے وقت اپنے دل کا نگراں ہوا اور خواس کا طالب اس کیلا اپنی ما جات کا پورا کر المجی متعذر ہوگیا اور حضرت ابوسون کو است تکلیف ہوئی کہ کام کرنے ہیں خود و تت اُن مٹانی پڑتی ، اس فقیت پوچھا کہ تم اب کام کیوں ہنیں کرتے ، اس نے کہا کہ میں آب کے ارشاد کے ہو جب اعمال میں حقیقت اخلاص کا اچنے نفس سے کرتا ہوں ، گر اکثر کا موں میں میر الفن راضال می سے عاجز ہے ۔ اسس لئے چور و دیت انہوں آپ نے فنر مایا کہ ایس احتال می سے عاجز ہے ۔ اسس لئے چور و دیت انہوں آپ نے فنر مایا کہ ایسامت کو اور اضلاص کے حاصل کر نے میں کو تا میں کرتا عمل کر بر مواظب کرنا اور اضلاص کے حاصل کر کے بلکہ یں کوشش کرنا میں نے تجو سے یہ نہیں کہا کہ عمل کو چور و دے بلکہ یہ کہا ہے کہ عمل کو خالص کر ۔

حکایت (۱۹۲۷) منقول مے کہی بزرگ کاایک شاگر دجوان تھا، اس کی تعظیم وہ بہت کرنے اور اس کواوروں پرمقدم کریے ، ان کےاور مریدوں کے عرف کیا کہ آپ اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں ، حالانکہ وہ جوان ہے اور ہم اور کیا کہ آپ اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں ، حالانکہ وہ جوان ہے اور ہم اور کیا کہ اس کو الیس ایک مرید کو ایک ایک جا نور اور ایک ایک مرید کو ایک ایک جا نور اور ایک ایک جریدا در ایک ایک جرید کرنا کہ کو نی ن دیکھے ، اور ایک ایس جوان سے جی ہی کہا توسب مرید اپنا اپنا پرند ذیح کر لا سے ، اور وہ تحف ندید ہی نوٹا لا یا بہت ہے کی ہوں ایک ایک کو ایک کا لائے کا اور وہ تحف ندید ہی نوٹا لا یا بہت ہے کو ایسی جگہ کوئی نہیں جبال کوئی ن دیکھے اس لے کالٹ ندیکھے اس لے کالٹ تعالیٰ مجھ کو برما تھے کو پدکیا اور اس کی نوٹ کی مراتے کو پدکیا اور اس کی نوٹ کرما ہے کو پدکیا کہ کرما ہے کو پدکیا کرما ہی کرما ہے کو پدکیا کہ کوئی نوٹ کرما ہے کو پدکیا کہ کوئی نوٹ کرما ہی کرما ہے کو پدکیا کو کرما ہے کوئی نوٹ کی خوالی کوئی نوٹ کرما ہی کرما ہے کوئی نوٹ کرما ہی کرما ہے کوئی نوٹ کرما ہی کرما ہے کوئی کوئی کوئی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہی کرما ہے کوئی کرما ہی ک

نفیلت کے مقربوئے۔ کارٹ (۵۳۵) عباللدن دینار فرمائے فرمائے میں کہ میں حضرت عرب خطائے

ے کر آ بڑت میں کئی تھی و خل آزاد کر دھے۔ روم کی تیجی سے اور میں اور میں زیر سے کئی سے پوچیاکر آ پ اس زمانے میں میں کئی سے پوچیاکر آ پ اس زمانے میں

بی کوئی ایساسخص جانتے ہیں جواب مال بین شغول ہو کرخلق سے بے جزیرہ آب سے فرمایا کہ میں ایسا صرف ایک شخص کو جانت اموں جوا بھی تمہارسے یاس آسے کا کھوئی

ى دىرگذرى مى كرعتبرنسام داخل بوئے، آب سے ان سے يوجها كرتم كهال

سے آرہے ہو، امنوں نے کمی حبکہ کا نام یا ۔ ایسا کہ اسس کا داستہ بازار یں بھٹاء آ یہ سے پوچیا کر استے میں متم سے کون طابقا۔ ابنوں سے کہاکیں

نے توسی کو نہیں دیکھا۔

کاری (عمر ۹) حفرت کی علیات ام کے مال بین لکھا ہے کہ آب
سے جائے سے کہ ایک عورت کے جود صکالگاتو وہ مند کے بل گرکی لوگوں
سے جائے سے کہ ایک عورت کے جود صکالگاتو وہ مند کے بل گرکی لوگوں
سے کہا کہ آب سے اسس کو دھکا کیوں دیا۔ آپ سے فرما یا مجھے تو دیواد

كرسواا وركيمين معلم بوالمطاء

سکایت (۹۳۹) بعن اکابر سمنقول بے کہ من ایک جاعت پر گذراکه
و ، تراندازی کرتے تھے اورایک شخص ان سے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بین اس کی
طرف کو بڑھا اور چا ہا کہ کچے گفت گوکروں را س سے کہا کہ جن واقعا کی کا ذکر خوش
گوار زیادہ ہے ، میں سے پوچھا کہ آپ تنہا ہیں ، اس سے کہا کہ میرے ساتھ
میرا پروردگار اور دو فرسنتے میں ، میں سے پوچھا کران لوگوں میں سے بڑھا ہوا
کون سے ، اسس سے کہا کہ جس کو جن دا نعالی بخشد ہے ۔ میں سے پوچھا کہ داست

اکر مخلوق تھے سے غافل ہے۔ حکامیث (۹۳۹) حفرت شبلی حفرت الحین نوری کے ہاں گئے، دیجھا تو وہ ایک گوٹ میں چپ چاپ دل جبی سے بیٹے ہیں۔ کو لئ چرن طاہر می حرکت ہنیں کرتی ۔ حضرت شبلی سے فرایا تم سفیہ مراقبہ اور سکون کمال سے سیکھا انہوں سے فرایا کہ ہمارے یہاں ایک بلی تھی جب شکار کرنا چا ہتی تھی تو بلوں کے پاس گھات لگاکن تھی اور اپنا بال تک منہ بلاتی تھی ، اسس سے میں سے

حكاميث (٩٨٠) عبدالدّين خفيف كيتين كريس سن ايوعلى دودباري كي القات کے لئے مصریبے رملہ حاسن کا قصہ دکیا۔ مجھے سے عیلی ابن یونس موری سے جو ذا بدكر كے معروب تھے كہا كرمونع صور ميں ايك بوان اور ايك ا وحرم را نے كے حال يرايك جانبيطين اكرتم ان كوايك نظرو يحدلو توغالب مم كونفع موكار تيسن كرمي مورد مين مجوما بياسا داخل بوا . ميري كمرمي ايك كيراب د صامحقا . او دموندسم برمنه يح ين معدس جوكيا تو دو تخصول كوديجها كانبيارات بيضي من سن سن سام كيا امنول ي جواب نردیا۔ بھردوبارہ سہ بارہ سلام کیا گربواب رسانا ہمیں سے ان کوخدا کی قسم دى كرسيلام كابواب دير بوان يه اين كرزى سيرا محايا ا ورميرى طرف و كاركها كراسي خضيف كرامسك ونبا بخودى سبدا ودمخودى ميں سريمي مخودى رہى سے تواس مقول كسي بيت كيمه حاصل كرسه اور بخفه كتنا مقولاكام سبه كهمارى ملاقات كي ذميت یا تی ، تھے میری طرف دیکھا ، میری تھوک بیا س سب جاتی رہی دیمرتن جھے کو امہوں لے سے لیا۔ میربوان سے امیٹا سرچھ کا لیا ، میں ان وولوں کے یاس بہاں کک رہاکہ طہراور عصرون يرفعي رجب عصر برمع سط تونس سن كها كرمج كونصبحت كرو - اس جوان سنة ميرى طرن سسرا كايا اوركها كداست خفيف كے توسكم أ بيم صيبت واسلي بم كوربان فيعت كى يبس مين ان كے ياس ان كان كان كار الكرن كا يا مذيرا اور ان وونوں سے مجی واب وحورش کھونہ کی اس کے بعدیں سے اسے جی میں کہا کہاں او

حکامیت (۹۲۲) حضرت بن سام کے عالمیں ہے کہ امنوں نے ایک کڑوں کا بوجوا کھیا یا ان سے سی سے عرض کیا کرآ ہے کہ یہاں غلام توسیے جواس کام کو کرسے ، آ ہے سے فرا یک میں اپنے نعنس کا امتحان چاہتا ہوں کہ اس ا مرکبہ براہو ہمیں جات

حکامین (سام ۹) احف بن قیس کا ایک رید بیان کرتا ہے کہ میل ن کساتھ دہاکرتا تھا۔ اوران کا کوستورتھاکہ رات کو نماز کی حکہ دیائیگئے اور جراغ کے باس جاکہ اس کے شعبے میل نبی انگلی رکھنے جب آگ کی حرارت اس کو معلوم ہوتی تو اپنی نفس کے کے کہ اسے احداث فلاں روز کھے کیا ہوا تھا۔ کہ وہ کام کیا اور فلا ل روز توسے فلاکام کس باعث سے کیا۔

مکاست (مممم) توب بن صرف کے حالی میں لکھا ہے کہ وہ موضع رقد میں مخفا در این عمر کا حیاب کیا توسائھ بی این عمر کا حیاب کیا توسائھ بی کی نکی مال کے دن کئے توالیس بڑار یا نسو دن ہوسما کیا گی جی اری کہ بالسانوں یا دست و حقیقی سے اکیس بڑار یا نسوگنا ہ سے طون گا اور جب ہر روزوس با دست و حقیقی سے اکیس بڑار یا نسوگنا ہ سے موس ہوکر گرزے معلوم بڑار کرنا ہ ہوں گے تو کیا کرو نکا ۔ بھسر ہے ہوسش ہوکر گرزے معلوم براکرونا تا بالی مرکو کی سے سالک کوئی کئے والا کہتا ہے مرکو کے اب فرویس براکرونا ہوگا ہے۔

صحابی (۵۲۹) منصور ن ارایم اک عامر کا حال کھے بی کر اس سے ایک وروں سے ایک عامر کا حال کھے بی کر اس سے ایک وروی سے ایم ایک ایک کا دری و یا ۔ کھرنادم موکروی باتھ ایک کی دان پر دکھ و یا ۔ کھرنادم موکول یا موکول یا

حکامیت (۲۷۹) روانی به کرنی امرایش می ایک فار است عیادت خاصلی عیادت کی کری اسی طرح مرت کس را ۱ ایک درون با مرکی طرف جمانکا ادرایک بحدت کودیمگراس برعاشی بوا ، اورقصد فاسرول میں لایا ، اورا بنایاؤں بابر کالا ناکراترکراس کے پاس جائے۔ رحمت ازلی جواس کی معین بوئی ، ایسے ول بین کہ کہ بدیس کیا حکت کرتا ہوں ، عرض کراس گفن ساکن ہوگیا اور خوا تعالیٰ کی ایس کو بھا وہ خانہ میں ہوا جب جا باکہا دُن عبا وہ فانہ میں ہوا جب جا باکہا کہ ، . . . کہاں ہوسکت ہے کہ جو بادُن حذا تعالیٰ کی نافرالی کے لئے بابر نکا تھا کا وہ بھر مرسے سائے عبادت فلسلے میں آ وہ مین اربی خوا بر کھی شہوگا۔ یہ کہ کواس اور کو بابر کی تو بر کی دربرا اوراس کا ذکر این اجعن کرب میں فروہ باون کے گراڑ اوران کیا ذکر این اجعن کرب میں فرمایا ۔

حکامیت (کام ۹) حفرت جنیڈے مروی ہے کہ امہوں نے فرایا کہ میں ان کرئی ہے سناہے کہ وہ کہتے ، ایک رات مجود حاجت شل ہوئی اور جائے ہے کہ دات مجود حاجت شل ہوئی اور جائے ہے دا ستی کی است تھی، میں نے دیجھا کہ مرافنس نہائے ہے آما مداور ستی کر تاہے اور جا ہتا ہے کہ اتمام ہم میں نہا لوں، نفس پرشت نہ دا اور انسام جائوں کہ میں ہے اور بالی گرم کروں یا جام میں نہا لوں، نفس پرشت نہ دا اور انسام کا کام کی قواسکا جی میرے اور دا جب ہے وہ جلدی کر سے میں تو جھے کو منسلے گا، قوقف اور تا جرمیں بل جا و سکا، نجھے دا میں مراف کو کہ اور برن سے مدا اگر دنگا ، مذا اس کو کچوڑ دل گا من وصوب ایں سکھا کوں گا ۔

حکام بیت (۱۸۸۸) دوایت سے کہ عزوان اور صفرت ابوموسی ایک سا کھاکسی جہاد میں سنتے کوئی عورت ظام روئی غزوان سے اس کی طرف دیجی اوراینا ہاتھ اطھا کر آنکھ پر اسس زورسے طمانچہ ہاراکہ دوم کرئی وا ور کما کہ توالیسی چیز کو در بھی سے جو تیرے

كرتاب شرى سزاية ب كريس مجرد وزروده د كورگا مجرسال محرسال مير

حکا بیث (۱۵۱) مالک بن منبغ کینے ہیں کرزماج فنسی میرے والدکولو بھے ہو لبى دعصر كے كيك الم سنے كماكروه مولئے إلى انبول كے كماكراس وقت مولئے ہیں ، یہ دقت سوئے کاسے ، مجر جلے سکتے ہم سے ان کے پیجے ایک آ دی محیا اور كبلا بمياكراكرا بيكس نوان كوج كادين وه ا دى عرايا اوركباكروه اوري وس يه يطيح مرى بات سبحين كي الهنبي فرصت ندلتي مين نے ديکھاكه وه قرمتان مي کے اوراپ نفس برعاب کیا اور کہا کہ توسے یہ کہا کہ سرسونے کا وقت ہے ہے کیا ترس وع به كهنا داجب تقا احس وقت آدى جاسي سورسه الوكون بساور توكيا جائے كرب سوسے كا وقت تہيں ، تولے البى بات كيول كى ، جو تو تہيں جا تا اب ضروار بروكرين خدا تعالى سے يكاعب كرنا بول كراس كوليمي مذتور ول كاكر مجھ کو سونے کے واسطے برس دن تک زمین پر کرنہ لگاؤں کا بیٹرطیکہ کوئی مرضائل خروا ورعل ساورندا وسعداله معسار الرساعة المعاركين الى كساتك اورول و بعرك كا ودايى كرايى سع بازنه أمه كا عبد بكتے جائے تھے اور دوتے چاتے کا اوران كوخرنه في كرمي حيال بول حبب مي سانان كايرحال ديجا توان كوام كيفيت مين محدود كروالين أليا-

حکاست (۹۵۲) تیم داری سے منقول ہے کہ وہ ایک را ت سوکے اور ہجد کو ندا کھے اس خطل کے عومن نفس کوسنزا ہر دی کہ برسس روز تک شب سب بداری کی اور خواب

کابیت (۹۵۱) ابن ساک صفرت داؤد طانی کیمیاں اس وقت کے کے ایر زمین پر ٹرے ہواں سے ساہوں اپنوں کے اور آپ کے اگر زمین پر ٹرے ہواں سے میں اپنوں سے این اس کے داؤر ترسان کو دیکھ کرفرایا کہ اسے داؤر ترسان ایسان کو دیکھ کرفرایا کہ اسے داؤر ترسان سے میں تربی مذاب دیا ہیں یہ کام جس کو اسط کیا جا وہ اس کا کہ دہ کیا تواب دیا جا کا کہ دہ کیا تواب دیا گا تھا ہے دیا ہیں یہ کام جس کو اسط توکیا کرتا تھا ہے دیکھ کا کہ دہ کیا تواب دیا گا

حکارث (۱۹۵۹) وبهد بن منه سے دوا بیف سے کرایک متحق سے مدت تک عبادت

کی تقی بچراس کو کچے حاجب فدا تعانی سے بین آئی اسے لئے متر بنیخ تک اسلام کی دیافت کی کہ اسلام کی دیافت کی اللہ ایک بہنے ہیں گیارہ خرمے کھائے تھے بھرانلہ تعالی سیدانی حاجت کی درخواست کی اللہ تعالی نے قبول بنرفریا کی امہوں سے ایس نے اس کے پاس ایک دشتہ ولیا با اگر بھر میں کچے جربونی حاجب بوری کی جاتی اسی وقت اس کے پاس ایک دشتہ سے انزاد در کہا کہ اسے ابن آم جربی بدایک میا عین جری تمام عبا دت زیاد کر مفتہ سے ابن آم جری ماجب بوری کی وی کی میا دت زیاد کو کہ مفتہ سے اور اللہ تعالی نے جری حاجب بوری کی وی کی میا دہ دور اللہ تعالی نے جری حاجب بوری کی وی میا دہ دور اللہ تعالی نے جری حاجب بوری کی وی ا

حکامین (۹۵۹) بمنع سے مروی ہے کہ آپ سے ایک بارا یا مرحیت کی طرف اٹھایا اورایک عودت پرزیکاہ جا پڑی اس سے اینے اینے فنس پر لازم کرلیا کہ حب تک دنیا میں رہوں گا اینا سراسمان کی طرف نہ اچھیا وں گا۔

حکامیث (۵۵) احنف بن تنین دات میر بیرغ علات اوراً بها در مخاکه این انگی بی برد که دید اور که که اسے نفس مجد کوکیا مواکد ف لال دو د توسن فران ان مقال مقال دو د توسن فران مقال و می انتخاب تف و در کان مقال و می منابع ا

حکایت (۹۵۸) وبرب بن الورد کوکی بات است نفس کی بری مام بهونی نو

اب سے ابی مجماتی کے جند بال اکھا اسے بہانتک کراس کی تکلیت زیارہ بوئی بجرا ہے تھیں۔
سے کہنے لیک کریس آڈیزاری کھیا جا رتا ہوں ۔

حکامین (۹۵۹) محدین برسده اور ما کی کو دیکیا کدا فعادر دره کے بدر ولی روشی کماتے ہیں اوران سے موالے کے است کھا لیے اوران سے موالے کے است کھا لیے اوران سے موالے کے است کھا لیے اوران سے موالے کے دورے ملک کا مالیت مردان دورے کہ دنیا میں ہے مک مینوں ملکے کا ،

حکاسی (۹۰) حفرت عرف کو جب عصری نازها عن نابی و نفس بریسنرای که

برجاتی تواس شب تام رات جاگے اور ایک بار تا زمغرب بی اتنی دیر سوئی دوستار نکل آئے تا سے ووغلام ازاد کردیے۔

حكايب وابن إلى رسعته كي فحرك ورستين فعن البوسي تواسط المكام

حکامین (۲۹۴) کایت ہے کہ کو وک حفرت عربی عبد العزیز کو میاری کی مالت میں پوچھ گئے ، آپ نے دیجا کہ اس نے عوالی مہاری یہ ایر المرونیں میار پوسے اللہ یہ ایر المرونیں میار پوسے نے جال کے بیاکہ یا امرالمرونیں میار پوسے نے جال کر کھا ہے ۔ آپ نے فرایا کہ بچھ سے خدا کے واسطے پو جہتا ہوں سے بتا ، اس نے کہا کہ بیج تو یہ ہے کہ میں نے دنیا کی ملاوت کھی تواس کو تلخ پایا اوراس کی حلاوت میری نفول میں حقیم ہوئی جھ کو سونا اور بھر کہاں نظرا نا ہے ۔ اور یہ حال رہتا ہے گئر کو الشرعبل وعلا کے عرض کے باس ہوں اور لوگ جنت اور دوزخ میں واحل کئے جاتے ہیں اس مالے مسلم دن بیاسارہ تا ہوں ، اور رات بھر جائی ہوں اور حذا اتحالی کے قواجے تا ہیں میں میں میں میں میں در ات بھر جائی ہوں اور حدالت المالے تو اجتمار کے سامنے یہ حال حسن میں میں میں در ساموں ، کھر بھی حقیقت بنیں رکھتا ، نہا ہوت کر سامنے یہ حال حسن میں میں میں در ستا ہوں ، کھر بھی حقیقت بنیں رکھتا ، نہا ہوت کمر

حکایب (۵۹۵) ابغیم کمتی کرداوُد طالی دو فی کے دیزوں کو یانی پر گھول کر پی جائے تھے، اور دو ٹی مذکھانے تھے اس کا حال جو ان سے پوجی گیا کہ رو ٹی جانب میں دیر لگ جاتی ہے ، بجاسس آبتوں کے بڑے شفے کا وقت دو ٹی کھانے میں

دياده صرف موياسهے۔

حکامین (۹۹۹) ایک فعن ان کی خدمت میں ایک روز آیا اود کہا کہ آئے گرکی جمت میں ایک روز آیا اود کہا کہ آئے گرکی جمت میں ایک کڑی ٹوئی ہوئی ہے گرکی جمت میں ایک کڑی ٹوئی ہوئی ہے تو آئے فرایا بھتے ٹوٹی ہوگی، میں سے بیس برس سے حمت کی طرف نہیں دیکھا۔

محکابیت (۹۷۶) محدعبدایعزیز کیتین کراحدبن درین کے پاسیم میں سیعفریک بیستی کرانہوں سے دوری ندیا گیری کو ان سے پوچھاگیا تو فریا اکراللہ تعالی بند واستے کو توجہ دی ندیا گیری کوان سے پوچھاگیا تو فریا اکراللہ تعالی بند واستے کو دو محص بروائح برائے دو استی میں اس وا مسلے بدیا گی ہیں کہ بندہ ان سی مطمعت الہی کو دیکھے بسی جمعنی بروائح برائے کے نظر کا اس برگن و لکھا جا تا ہے۔

حکامیث (۹۸۶) مسرون کی بی بی کمتی میں کران کو جب کسی سے دیکھا تو بہی یا کہ کرت ماد کر بھی اور میں اور میں اور می کرت ماد کے معیمی بیٹے کر میں اور میں آجے معیمی بیٹے کر میں ایک معیمی بیٹے کر میں آجے معیمی بیٹے کر میں آجے معلی بیٹے کر میں آجے معلی بیٹے کر میں آجے معلی بیٹے کر میں آجے معالی برترس کر کے دوباکر تی گئی ۔

حيابيث (٩٤٩) اسودين يزيدعبادت ميل جهاد كرساه اور كرمي ببريدوزه رسطن

یهان کک کران کامیم سبزاورزر در موجانا توعلقد بن قین کیت کریم ایندنس کو کیون عذا ب دیتے ہو ، فرر این کریم این کا کیمیم جاہتا ہوں ، اور آپ کا دستور شاکر ، عذا ب دیتے ہو ، فرر این کسبز برجانا اور کا ذائن ٹرسے کر کرٹرے (ن کے پاس این بن مالک اور من تشریف کے گئے اور فر مایا کرائٹر نیا لی دی تم کو ان مورکا حکم بین کیا تی استاج بادفر من بین میرکیوں کرتے ہو۔ آپ فرایا کریں توغلام مملوک بول کنت اور عاجزی کا کسی جزکور دون کئے بنیں جھوڑتا۔

حکامید و مازمین موجه از این کے حال میں ہے کدان کو نماز میت مجوبی اس مے دخلانگاکر سے کوالی اگر توکسی کو تبریب اپنی نمازی اجازت دے تو مجربی کواجاز سن

د بياكه ايني قريس نماز مرصول.

حکامیت (۱۱۹) حضرت منید لغدادی فراتے بین کر میں ہے حضرت سندی اسی فراتے ہیں کہ میں ہے حضرت سندی سندی میں اور میں کے سندی کی عمر بوئی بھی کر بجز مرعن موت کے حصرت کے معرب کا میں اور میں

محاكسى كے لیتے ہوئے ان كورنر دیکھا۔

باطن ی مردی ہے۔ مای ایمامر بیچارے موسے موسے موسے مارا ایسے مارا ایسی والاصی کی اور میں کہا کہ ایسی کی دار میں کے حضرت داؤد طافی سے کہا کہ ایسی والاصی کی دار میں کی در میں کی در میں کی دار میں کی در میں کی کی در میں کی د

كريني المول من فرماياء تونس ميكار بول م

حکامیث (مم ۵۷) حفرت اولین قرنی کادستور تھاکہ فرمات، بررات رکوع کی بست امرات رکوع کی بست امران ات کواری بست امران ات کواری بست کوری اور جب درسری آتی توفر ماتے کہ سیجید کی رات سیاس کی سے در کا درجب در کوسری آتی توفر ماتے کہ سیجید کی رات سیاس کی سے سران کی سے در کوری در اور کا در کا در اور کا در اور کا در اور کا در کا در اور کا در ک

حکامیت (۵۷۵) منقول سے کہ جب متبیغلام تا بمب ہو ہے تو کھائے اور بینے کی طرف راعنب مزہو ہے۔ ان کی ا درمشفقہ کہتیں کہ بیا ابن نفس پرزی کروہ جواب دیے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں ۔ مقور می سی شقت مجھے کر لینے و و محمر مدتول عمل برت (۹۷۹) منقول مع کر حضرت مسروق من جرکیا توجب سجدے کی کا حال میں دیا ہے کہ حضرت مسروق کے جا توجب سجدے کی ک

حکامت (۹۷۶) عبداللدین داؤد کھتے ہیں کہ بزرگان سلف ہیں سے جب کوئی جالیں برسس کا ہوتا تو اینالستریہ کر دست السیختام رات میں سونا

حال دیجه کرمیرا جگر کلر سے ہوا جا تا ہے۔ اینوں سے جواب ویاکر ہن میں کئی ہی کہنا موں سه

مرااسه کاش که ما در کن زاد وگرمی زا دکس شیم می داد

میں اور اوبس بہیں سوتا۔
حکامیت (۹۸۲) ایک عابد زرگ کہتے ہیں کر میں حفرت ابراہیم بن ادم کی خدمت میں ما مزموا دیجھاتو خال مختار سے فادغ موجھے ہیں میں آب کو دیکھے کے حدمت میں ما مزموا دیکھاتو خال مختار سے فادغ موجھے ہیں میں آب کو دیکھے کے بھی دیا ۔ آب اینے آب کوایک کمبل میں لعبیٹ کرلینے دیا ورساری دات کوٹ بھی دیا ۔ آب اینے آب کو میں نظریک بھی دیا ۔ آب سے کہا کہ آپ سے کہا کہ آپ سے کہا کہ آپ سے کہا کہ آپ سے کہا کہ میں دو اور اس موریت میں میں میں دو اور کھی دو اور کے کے خبکوں میں معبلا اس موریت میں نیند آ یا کرتی ہے۔

حکامین (۹۸۱۷) تابت نبانی کیتاب کو کارسے او کول سے الابول کر نساز بڑھتے پڑھتے کہ تھک جاتے تھے کواریخ لینز کر یوون گھٹنیول جائے کے کہ ایند کر یوون گھٹنیول جائے کے

منس أسكنے تھے۔

حکا بیت درم ۹۸) کیتے ہیں کہ الویکرین عباس سے جالیس برس اپنی کرند بین پرنہدلگائی اوران کی ایک آنکھ میں یا نی اترا یا برمبیں کرس کے ان کے گھروا یوں کو جرنہ ہوئی کہ آپکہ آنکھ سے بنیں سومتا۔

سرکایت (۹۸۹) منعول ہے کہ سمنون کا دخلیف برروزیا لنورعیں تیں۔ حکامیت (۹۸۹) ابو بکرمطوعی کہتے ہیں کہ جوانی میں ایک رات دل میں اکتیس سرار دفعہ علی هو الله بطیعا کرتا تھایا جالیس ہزار مرتب را وی کوفتک

سے کہ کولٹ عید پر فرایا ۔

حکاست (۱۹۸۶) منعور بن معرایی حال سے بہتے اگر کوئی دیجے توہے کاس شخص پر کوئی مصیبت بھاری بڑی ہے ، یہ حال رہتا کہ آنکھیں بنجے کواواز لیت بروقت جہم تراگر دوا بلا کہ تو آنکھ آنکھ آنسوگریں ان کی ال ان سے بہتیں، توابع نفس پر بیر کیا کر تا ہے تام رات دویا کرتا ہے جب بہیں ہوتا، شا پر بٹیا تو سے کوئی خون کیا ہے یا گیا یا ت ہے ۔ وہ جواب دیتے کہ اے ال میں بی جانوں ہوں ج میں سے اپنے نفس پر کیا ہے ۔

حکامیت (۹۸۸) کسی نے عامرین عبدالدُدہ سے پوچاکہ تم شب بداری اور و و مرف اس برائی مرح ہے کہ دن کے کھا ہے کو رات پر ٹال دیا۔ اور رات کے سولے و دن کے حالے کو رات پر ٹال دیا۔ اور رات کے سولے و دن کے حالے کو رات پر ٹال دیا۔ اور رات کے مولے و کی مثال اور حیز نہیں دکھی حین کا طالب سرگیا ہو، اور مز دوزخ کی مثل جس کے کہ مثل میں اور حیز نہیں دکھی حین کا طالب سرگیا ہو، اور مز دوزخ کی مثل جس سے گریز کر سے والا سوتا ہو، اور حیب راست ای تو کہتے کہ اگری کی حرارت سے خواب کو کھو دیا۔ پھر صبح تک سوتے ، جب و ن ہوتا تو کہتے کہ حرارت ہوتا مواب کو کھو دیا۔ پھر صبح تک سوتے ، جب و ن ہوتا ور حب بھر رات ہوتا قو کہتے کہ حرارت ہوتا ہو اور شام ہی سے مہدیتا ہے۔ اور صبح کے وقت لوگول کو دائی جہانا چھا مولی ہوتا ہے۔ اور صبح کے وقت لوگول کو دائی جہانا چھا مولی ہوتا ہے۔

جكابيث (٩٨٩) تعنى الابرية واليه كرس عامر بن قبيل كرسالة جارميني رياسي

ان کوکبی مدور کیماکر دات کویا ون کو سومے موں۔
حکا بیت (۵۹۰) ایک شخص جفرت علی کرم الدولی کے تعالیم اور ای استان المحکا بیت رائد این در اور کا میں داوی کیا کہ بین رہے ہوئی در ایسار میں اور آپ بر کچھ الرعم تھا۔ آتا ب کے نکلے تک آپ و لیے ہی رہے کھڑا والا میں باتھ بیلی ، اور فرایا کر بحر المحرب بر کچھ الرعم تھا۔ آتا برحم میں الدولی الدولی المحرب کو اور اور ایسا کے اور اور اور المیتا نیول کو باوی باری و ور و بیت اور المحرب کا اللہ تعالی کا در کر کے اور المحرب کا اور المیتا نیول کو باوی باری و ور و بیت اور اللہ تعالی کا در کر کرتے تو ایسا بھے جیسے در خت شند موا کے دن ہما ہے ، اور ان کی است کی سے کر اللہ تعالی کا ذکر کرتے تو ایسا بھے جیسے در خت شند موا کے دن ہما ہے ، اور ان کی است کی سے کر ان کی مال ہے کہ ان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کر ان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کر ان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کر ان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کر ان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کر ان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کر ان کر کر سوتے ہما کہ کو خوب غافل مرکر سوتے ہما کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کہ کا تر میں کر سوتے ہما کہ کو خوب غافل مرکر سوتے ہما کے کوان کے المو تر مہم جاتے کوان کا یہ خال ہے کہ کر سوتے ہما کے کو خوب غافل مرکر سوتے ہما کہ کہ کور سے قافل مرکر سوتے ہما کے کہ کور کے خوب خال ہے کہ کر سوتے ہما کے کور کر سے کا خوب خال ہے کہ کر سوتے ہما کے کہ کور کر سوتے ہما کے کہ کور کر سوتے ہما کے کور کور کور کی کور کر سوتے ہما کے کور سوتے ہما کے کور کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کور کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کی کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کی کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کی کر سوتے ہما کی کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کی کر سوتے ہما کے کر سوتے ہما کر سوتے ہما کی کر سوتے ہما کے کر سوتے کر سوتے کی کر سوتے ہما کے کر سوتے کر سوتے

حکامیت (۱۹۹) اوسلم و لال ایک کودا این گفری نا دیم و این ایکاری ایک کودا این گفری نا دیم و این ایکاری مقال سر مقال سر مقال سر مقال مقال می مقال می این مقال می مقال می این می داد می مقال می این ما داد می مقال می مقال می مقال می مقال می مقال می داد می داد می داد می مقال می داد می داد

حکامین (۹۹۲) صفوان بن یم کی دونون بندیان کرفتها کرفتها در اور اجهای بنداد در اجهای بنداد در اجهای بنداد با اخران اور اجهادی اس در در کوبیوی کے سخ اگر بالفرض ان سے کہا جانا کہ تیامت کل برگی توافظ اعلام مولی میں کچھوٹ پر اعلام مولی میں کچھوٹ پر اس کا کوستور مقالہ جا دور کرمیوں میں کو کھڑی کے اندر تاکہ سردی اور کرمی کی وجہ سے ندید اور کرمیوں میں کو کھڑی کے اندر تاکہ سردی اور کرمی کی وجہ سے ندید اس کی مالت سجدہ میں ہوگی ۔ یہ وعان مالی کرتے سے کہ الی میں بری الما تا ت

حکامین (سا۹۹) حصرت قاسم بن می بین بین در در مین کوان اور ایرا معنوان اور ایرا معنوان کا اور ایرا معنول مقاله می این بیر بی حصرت عائشگی خدمیت مین ماکرای این کوستوام کرای اس دو در چی ایران کوستوام کرای اس دو در چی ایران می بین از جاشت برخ در در بی بین اور اس مین بیرایت فران گذاه علینا و وقانا عان اب السموم برخ حر در در بی بین بیران می کواند می می ایران می کواند کی کاندا و وقانا عان اب السموم برخ حر در در بی بین بیران می کواند می کواند کی کاندا کی کاندا کی کاندا کاندا کاندا کاندا کو در در در بی بین می کواند کاندا کی کاندا کی کاندا کاندا

ا در ان کا دیمی حال رہا۔ جب میں سے دیکھاکہ ان کو ابھی دیرہے یا زار کو جلا گیا۔ کہ اقرل اسے کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو بھر اسے کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو بھر بھی ان کو اسی حال میں با یا کہ دولی جاتی تھیں اور دیا مانگئی تھیں ، اور اس است کو کمی طوحتی تھیں۔

حکامیت (۱۹۹۸) محدب الله ایم میں کہ حبب ہمارے باس عبدار صن المود ج کارادے سے اکراترے توان کے باؤں میں کھیمرض ہوگیا تواب ایک باؤں پر کھرے ہمرکوعشاء کے دمنوسے میں کازیر صاکرتے محقے۔

حکامیت (۹۹۵) حیفر بن فرد کھتے ہیں کہ عتبہ خلام دات کو تین بیجے ل میں اسرکیا کرتے اس طرح سے کر حب نماز عثار سے فارخ ہوئے اپنامسر دو نوں زانو کے درمیان رکھ کر فکر کرتے جب سوم حصہ شب گذرتا ایک جی فاریع پیر کھٹنوں میں مرد بکر فکر کولائے جب یک ہمائی اور گذرجاتی تو بھرا ہیا ہی کرنے ہما نتک کہ تیسری چیخ جمع کو ارا کرسے را وی کہتے ہیں کرمیں نے ان کا حال کسی بھرہ کے رہنے والے سے کہا۔ اس نے کہا کہم ان کی چیزل برخیال مت کرو ملکہ یہ سوچ کہ دوجیوں کے درمیان ان پر کیا کہفیت کو در تی ہوگی کہ

حکامین (۹۹۴) قاسم بن دا شدخیها نی کهتی بی دمصب بی بهای اس رمیها بی دوی اور دخرون بیت کیم رسی بهای استان کا دستور تفاکه بهت داست سے اکار ناز برطا کرنے ، جب محرب فی توزور سے بیکا دستے کدا ہے آرام کرنے والو! کیا اسس فام دات سوکو کے اور الحکر کی اور کی نہیں ، یسن کرسب الحرب ہے ۔ کوئی دو تا کھا کوئی دعا انگا ، کوئی والو دے کہ ای کوئی و منوکر تا جب فجر بوئی تو زور سے کہتے کہ منج کے وقت لوگ داشت کوئی و منوکر تا جب فجر بوئی تو زور سے کہتے کہ منج کے وقت لوگ داشت کے اور است کہتے کہ منج کے دائی دعا جا تا کرتے ہیں ،

حكاسية (296) بعض مليا سيمنقول به كه بين بريت المقدس كه بها أون مي مجراعا و الذووكي مني اوروه بهار مي مجراعا و العناقا الميك خبران بالا الدالي اوالدك و له بهوا والدوه بهار الس كاجواب وسيقت و اورش كورج حتى بيرامس آواز كه در په بهوا توايك باع مين بهونجا جو درخول سه جهيا بواتا ما اس بين ايك تفص كود يجعا كه طوا بواس أيت كو كرر بره المها مها علت وي الكناس ما علت من فير محضى أو ما علت وي مدوع سوء و كور بره ما علت من فير محضى أو ما علت وي مدوع سوء

تودلوان بينها وبلينه املك العيدا ويجدر كوالله نفسه - مراس كو عظم كالم من لكا ده يي شمار با يكايك وي اد كرسه موش موكيا بمين ان كماكر ا فنوس بريزي كوست سے اليا موك المحرين الى سے افاق كا منظر داليك كھند كے ليداس كورك ہوا میں سے ساکہ بیرکہا ہے۔ الی میں تھے سے دروع گویوں کے مقام سے مناہ ماگتا مول اور حدسك مرعبول كي سيماعوال سيما ورغافلول كي سي روار لي سيرياء ما نكتا الان ترسيم اليه فوت كراية والول ك ولخذع كرست من الترى عرف قسر ولدول کی تو تع می ہے۔ بری ی عظمت کے لئے عارفول کے وال دلائے بي كفرات دونول با كفر تهار سادركها كر تهاكو دنيا سيكيا مسرو كاراوراس كو مجوسه كيا علاق اسه ونيا جوهوا الواسي كياس حارا ود و كه كوليند رساسي کے یاس جاکرای آسانش اور مزاروں طرح سے آرام سے قرمید دے۔ محرکباکہ محلے لوک کمال کے زیار کا در گذمت کے اوی کہاں ہی متی میں سٹرے میں اور حیث و روس فا مواتي . سي الا السي كويكارا كراسي منده حندا ، من آج دن مرسي أرس في ترسي واعت ياسك كانتظريون، اس ك كالكول اس فواعت كس طرح بوكى جود مان سيني جامليدا ورز مان أس بيني جاميا يد اور دوايا يد کہ کہاں وت اس کے لنس رسیقت نہ کر جائے۔ یا وہ تخص کیسے فارغ موحس کے ون توگذر سے مول اور اس کے گناہ رسکے ہول ۔ کھراس نے میری طرف سے دھیان مجراء مذاتعالى سيخاطب بوركية لكاكران كناسول كي لي توبي عادر الثان کے واسطے سی کے آیا کی مجھ کو توقع ہے اور براس ایک ۔ ویک العمر من اللہ ماله كولوا يحتسبون محراكما اورجي مارى كرمها جي كانب بهت زور كالمح اورموش كيرافاقته بايا وركيني لكا- بيركون بول اورميرا خطركيا سيدنوا سيخصل سيميري معاف راوراسين وهرحت مي محدوجها اوراسين كمم ذاتى سعمرستكنا بول سيد فرما حس وقت كريس ترسير سامية مكوا الرول و عراسية الس سعيكا كر محص فيميس اس دات کی حس کی توقع اور اعتما د تو استے لئے د کھتا ہے جھے سے کلام کری اس سے كلا) اس سے جاركروس كے كلام سے كم كو كھ فالمذہ موء اور اس مخص كے كلام كوجاد

جس کوگناموں سے تباہ کردیا ہو، ہیں اس جگہ ہیں ندمعلوم کس مدت سے المیس کڑا

ہوں، اوروہ مجمسے لڑتا ہے آج کم براکوئی مدد کا رنہ لاکداس معیدت سے مجھکو

نکا تا ، ایک تو آیا ہے تو مجھ سے علیٰ وروہ اس سے کہ توسے میری زبان کو میکار

کردیا۔ اوراین بات کی طرف مجھ کو ول کو کھوڑا سا مائل کرلیا ، میں ترسے سر سے

خواتعائی کی پناہ مانگنا ہوں بھر تو قع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے عفقے سے مجھ کو بناہ

ورے۔ اوراین رحمت سے مجھ برفعن کرے راوی کہتے ہیں کہ میں سے

اپنے ول میں کہا کہ پشخص حندا تعالیٰ کا ولی ہے۔ ایسا نہ ہوکہ کہیں ہیں اس کو

انوں مرمن خول کروں قواسی جگر مجھ برغدا ب اور اس خیال سے ہیں اس کو

انوں مرمن خول کروں قواسی جگر مجھ برغدا ب اور اس خیال سے ہیں اس کو

سکاست (۱۹۹۸) ایک اور نیک بخت روات کرتے ہی کہ سفریں جلتے ایک درخت کی طرف کو گیا ، کراس کے نیجے ذرا دم لوں دیجھا توایک بی کوچلا یا ، کراس کے نیجے ذرا دم لوں دیجھا توایک بی کوچلا یا ، میں اس کے بیجے ہوا اور سناکہ یوں کہتا تھا ، کل نفیس ذائعۃ الت الی بیرے لئے موت میں برگت کر ، میں ہے کہا کہ بعد موت کے جی اس لئے کہا جوشی بر برکت کر ، میں ہے کہا کہ بعد موت کے جی اس لئے کہا جوشی بعد موت کے جالات کا بھین کرے وہ احتیاط اور خوف کے مارے علی بیک کے دامن اٹھا کے در بنے کی جگہ ہوگی کہا کہ حیات سے بحر دے اور فرق تیامت اے دو تا میں اپنا دیداد دکھا کہ میرے جرے کو نورانی کرا ور میرے دل کو انبی مجت سے بھر دے اور فرق تیامت جربے کو نورانی کرا ور میرے دل کو انبی مجت سے بھر دے اور فرق تیامت بیں اپنا دیداد دکھا کہ میرے میں اپنا دیا تا وہم کو میری میں اپنا ور کھا تی میرے دی اور فرق تیامت میں اپنا ور کھا سے کھا تھا تو میری تو تع میرے پاس کی جیزوں تک نیکھیلٹی میر و دینے میں میں بین آیا اگر تراعلم مزمونا تو میری تو تع میرے پاس کی جیزوں تک نیکھیلٹی میر و دینے میں میں بین کی میری کی میری کی تو تع میرے پاس کی جیزوں تک نیکھیلٹی میری و دینے میں میں بین کی جیزوں تک نیکھیلٹی کھر و دینے میری کی دھوڑ کر میلا گیا ۔

سائن براديرس ، المول سے كاك قيامت كے ون كى كيا مقدار ہے ، كما تجاكس بزاريس ، أب الغالم مات ول كاكم رئے سے الريم اس قامت كدن مے محفوظ موجاو تو اس بات سے تم عاجز بہنی ہور اس قول سے ان کی عزمی ترہے کے الر الفرض أوى دنيا كي الرسات براد رس جي الوريس بين السي سي مجابره كرسے كراس ايك روز ينع حسن كى مقدار كياس مزار برست كي بيد بخات يا وسي تي بي

كوببت فالمرهب

حكاميث (١٠٠٠) اب م كيم تحور اسامال مير ورون كالطفين و جديد عدور كيفال من المصفي كران كامعمول منساكرجب نما ذعشاء يرح مكتير تواي حيث طری موس اور کرشه اور دورشرخب کس کنتین که الی مناری علی تاسی اور الكيس موس اوشامول ي اسيف درواز ها مندر المعامل المعيث المنا جيب كسائق تهايواء اب بي يرسه سامع كولى بول المرتاز رحى رتي جب جزروجاتی توکیتیں کرالی دایت کے مندموڑا اور دن روش ہوگیا ہے معام اس كرتوك محصر بدرات قبول فرماني توس مبادك بادى است آب كودون يا تو سے نامنطور کی تو تعزیت کرول متم سے تیری عرست کی جیب تاک تو محکوماتی ر کھا ایا طریق ہی رکھول کی اور اگر تواسیے دروا از سے سے محسکو کھرک دے گاتویں ہرگز نہلوں گی۔ اس سلے کرمیرے جی بین بڑسے کوم و ہوسے

حکامیت (ا۰۰۱) مجرده سے روا میت کرستے ہیں کہ بد نابیا تھیں دات محر ماکیس رجب صحیری تو ایک اواد در دناک سیکتیس که عابدون سنے بتر ہے ہی کے الی شب کولیرکیا بزرجمن اورفعنل مغفرت کی طرف سیفت کرسے الی مرتب مى در بيع سے تھے سے سوال كرنى ہول اكسى اور كے در يع سے ہيں مانتى كرتو ہے كو سالبنن اول زمرسيس كردسه اور مي كعليسين من معربي كدرسط بك بيوي اور اليف نيك بخت منرول مين ثنا ل كردسي تومير كرم العم الراحين اود كرم الاكرس اورب برول كايرا سي عرب الم الله الله على كنب كاس كور حاك كي والزياني وينامين تك وعا ما تكنى اور روتى رمتي .

حکایت (۱۰۱۳) حمر به حاقه بی گرفید سے ایک عابور تن بیان کیا کی بی درواز پر خواب بی درواز پر خواب بی درواز پر خواب بی درواز پر خواب بی درواز پر کام ابل جنت اپنے اپنے درواز پر کھڑے ہیں ، بیس سے بوجھالرجنت والے کوں کو سے بر بیسے سے کہا کا اس خورت کے انتفاد میں مقرب برجی سے بی کہا کہ دہ خورت کو لا برخوس میں کے الم ایک کا لی دیٹری ایر استہ کی گئی ہیں ، میں سے کہا کہ دہ خورت کو ل برخورت کو ل برخورت کو میں میں سے جس کو شہوا نہ کہتے ہیں میں سے کہا کہ دہ فورت کو ایک اور خورت کو ایک اور خورت کی ایر کا برخورت کی ہے جس کو شہوا نہ ہو گئی بست میں سے ان کو دیکھا تو کیا ما کر بہن تا تو کیا ما کر بہن تا تو میں میں اور فر ایا کہ ایمی ترے آئے کا وقت بہیں آیا گر میں کہت کو ایسے دول ہو میں کر اللہ تعالی کی میری دویاتیں یا در کر ایسے داول تو یہ کہ اپنے دل پر ملام عم رکھا دوم یہ کر اللہ تعالی کی میری دویاتیں یا در کر ایسے دول تو یہ کہ اپنے دل پر ملام عم رکھا دوم یہ کر اللہ تعالی کی میری دویاتیں یا در کر ایسے دول تو یہ کہ اپنے دل پر ملام عم رکھا دوم یہ کر اللہ تعالی کی میری مورت ہو ہے گئی ۔

حکامیت (مم ۱۰۰) ابو باشم قریشی کیتے ہیں کہ ایک بحورت بمین کی باستندہ حس کوسسریہ کیتے سختے ہمان کی میں اس کی فریا و و زار می دات میں کوسسریہ کہتے سختے ہمارسے ایک مکان ہیں آگر کھیری ایمی اس کی فریا و و زار می دات و میں اس کا دوز ہیں گئے اپنے خادم سے کہا کہ اس بحورت کو جھا انک روسیے کہ کیا کرتی ہے

Marfat.com

اس سنجود دیجا توسعلوم کیا اور کچینی کی به کرنی ہے کہ اپنی نظر اسمان کی طرف سے
منیں ہٹاتی، او قبلہ نے بیٹی ہوئی کہ دہی ہے کہ قوسے سریہ کو بیدا کیا بھر اپنی تعرف سے
اس کو غذا دی اور ایک حال سے دوسے مال میں دکھا ترص باتوال اس کے تی میرا ہے
میں ، تیرے معالب اس کے عند سے میں سلوک ہیں اوروہ با وجود اس کے اپنے آپئے
تیرے عفتے کے لئے معترض ہوتی ہے کہ تواس کے افعال برنین فر مانی کی جوا ت کرتی وہتی ہے
کیا تو یہ جھاتی اور میں کان کرتی ہوگی کہ تواس کے افعال برنین فر میکھا ہے کا حالا کہ تو

عليم اورجير اورس حرين اورسع -حکامیت (۱۰۰۵) احدین کلی کیتے ہی کہم سے عفرہ کے پاس جانے ک ا جازت چاہی اہوں سے ہم کو اجازت ہنی دی ہم دروازے ہی پر مسے دہی اوركس منسيك ان كومعلوم موالووه وروازه كوسك كوكمطرى موش اورم كرودوازه طولاكرالى مرتجيسي بناه مانتي بول استخفس سے و ترسے و كرسے و و كيم اندر كاودان سع كماكراب بهارس ك وعاكري ابنول ن فرا ياكرا المرتعالي تهادي ضيا نت بمرسطوي يول كرست كرتها دى مغفرت فرما كي عيم سع كها كعظاملي الع ماليس يرس أسمان كي طرف ذكر اود الك ذكراه سنة جو انبر حيانت كي توبيوش موكر الرساس ا ودميس مي كولى يروه كيا كيا كاش عفره ا بنامسرا كها اس اورنافرما نی ندرسے اور کیا اچھا ہوکہ اگرنافرما نی کی سے تواس کو دوبارہ ندرسے۔ حکامیت (۱۰۰۹) ابن علائے سعری کھتایں کہ میرسے کاکی لڑی کا نام میرہ نها وه عابده مخیں ، اور قرآن متربیت برصا کرتی تخیس حب کی ایت برآیس که اس میں عذاب کا ذکر موتا تو روتیں اسی طرح کیا کریس بہانتک کر دوسے کی کثرت سے ان کی آنگیس ماتی رس جند معایروں نے آبس کی کماکہ علوان کو کر سے کریں کے باب ين طامنت كرس المهم مب كم سب الناسك يا سمك اور يو يجاكر بره ممدي جاب دیاکمیمان یں اجنی زمن پر ٹرسے ہیں اور اس کے منتظرین کرکب کوئی بم كوبلاوسه اور سم حاوي مهم ك كها كركيريد و ناكب تك رسي كا انكيلوجاتي

رئین ابنول نے کہاکہ اگر میری آنگھوں کی خدا کے پہال کھی بہری ہے تو دنیا میں جو کھے ابنی سے جاتا دہا اس سے ان کا کیا نقصان ہے اور اگران کو حدا کے پہال برائی ہے تو اس کے اور اگران کو حدا کے پہال برائی ہے تو اس کی اور دور کی ایک ہے دور سے اس کی منہ بھر لیا ۔ او گول سے کہا کہ بہال سے اس کھ کھڑے ہو۔ ان کا حال کی اور میں ہے این اساحال بہیں۔
می ہے اینا ساحال بہیں۔

حکامین (۵۰۰) معافره عدو بیرجب دن کلتا توکهتین که به و دن به حس میں مرول کی اور شام کک کچھ مذکھا تیں جب رات ہوجاتی توکهتین اس رات بین مرول کی اور شام کک کچھ مذکھا تیں جب رات ہوجاتی توکهتین اس رات بین مرول کی اور شام کم وف رہیں۔

حکا بیت (۱۰۰۸) ابوسلمان درائی فرماتی کیمی ایک را ت حفرت را ابدی کیمی ایک را ت حفرت را ابدی کیمیال را و و ابنی محراب بیر طفری بوئی و دیس مکان کے ایک گوشیمی، اور صبح تک بهم دو فول کھڑے و بیس ان کہا کہ جبی میں کے قائم بروی عناست فرما کی اس کا شکریہ کیا ہے حضرت دا بعد کے فائم بروی عناست فرما کی اس کا شکریہ کیا ہے حضرت دا بعد کے فائم بروی عناست فرما کی اس کا شکریہ کیا ہے حضرت دا بعد کے وا سیطے دوزہ رکھیں ۔

كأبول ني المحكودرا بالم توجون على كوجه سي واس في اطيبان دلا بالميس ميرا عمال كواس طح محكتنا بونبرى تنان كيموافق بهواورا ينافضل كرراس خص بركر وجبل من خرار المى الزيم كوميرى رسواني منطور موتى توتوجه كوبدايت نه فرمانا اوراكر ببرى فضيعت مفعود بهوتی نویده یونی کیول کرتا بس سیست نوت برایت کیااس سے محکومیره ورفرما اورس ماعت سے بردہ اوننی کی اسی کو بمیشد کر الہی چھے گمان ہیں کی مطلب بر اپنی عرکاتی اس كونونا منظور قرا كر مطا وليكا الى اكريس في كناه ندكيا بهونا نوتيرس عداب سيكبول درتي اكرنيراكم تدبيجانى تونيرك تواب كي نوقع كيول كرتي ح كا بين (- ١- ١) تواص كيت بن كهم رحله عابده كي باس كي الكاحال بنظاكه رودوت د کھنے کالی بڑکی تھیں اور روتے رونے اندھی ہوئی تنب اور نماز برصنے برصنے بہائی ہوئی تین نمانه بيتقي بيتق بمنطاكرتي تفين بم ليان كوسلام كباادر تجديبان عقوالى كاكبانا كاببرها الآسابو المقول فيسكرا مكين فيحمارى ا ورفرما باكمن آئم كمن والمنهير لفنس كاحال بحى كومعلوم بيت اس مبرادل زهمي اور مكرباره باره ب سيس به جائني مول كه كاس قدانعالي جوكونه ببراكرتاا ورمبرا وكركيد دنياس شهونا بهكه كرعيرتما ترسي للبن حكامت (١٠١١) لقال أكيك يت بيهاكرته ان كاآقال كياس آتا اوركناكه لقال بميشه تنهاى مبطة بواكرلوكول كياس مبطو تودل عبى لكي وه جواب بين كرربادة تنهاب سے فکر حوب ہوتی ہے اور مین فکرجنت کی راہم سے۔ حكاميث (١١٠) مصرت عبدالترس مبارك نيعبداللسهل بن على كوفا موش اورمنفكر د بجد كراوجهاكه كها ل بهوري كي المفول لے قرما باكه بل صراط بر-حكايت رسان ١١١ الوسرن يط جائے تف كر راست من بيط ك اوراني جادر من الكرافيا لكے لوگوں نے ان سے میٹ روکے كا پوجھا تواكھوں نے قربا باكدائي عمر كے جلے جاتے اور عل كم موت اورموت كے قرب آجا لے كى فكر موتى كلى -كايت (١٠١٧) اسحاق بن خلف زماتي كه دا و دطاني جاندي را من الميت برت كالمان وزبين كے ملوت بن فكركرك اوراسان كى طرف كو دىجاكروك جانے كا

بهان تک که ایک بهماید کے گھریں گریسے، مالک مکان ایبنے بنترسے کو دا اورنسے کے برن تلوار بالخديس كران كويورخيال كرك دوراجيب ديجاكه داؤربين توتلوار كمعدي ادرلوم جاكراب كوجيت سيكس أكراد بالمفول ني دما باكه يحصي كمعلوم بهي - ب محكايت (1-1) معزت صفية فرماتي بي كما الم يحورت في مطرت ام المؤتبين عا صدلفه مستمايت ابنه دل كي سخني كي كالبين اس كوفرايا كدمون بادكيا كرتيراول زم برجا اس نے ابساہی کیا اور زم ول ہوگئی، بھر حضرت عاکنتہ کی شکر گزاری کے لئے آئی حركا بين إلا إ- إ احصرت عيسى عليل للم كرسام خب مون كا ذكر بهوتا تواجي جلدسے خون تیسکنے لگٹا ہ حكايبت (١٠١٤) معزت دا ورعليال الم كسامة بوذكرون اورقيامن الم

واتنا روسة كداب كي بندا كطر جانة جب رحمت كا ذكر بهوتا توسالس بي حالت الى براتى،

المحركة روض الرباجين كي دوسري علمسمي فيه الله ا فالبن الياسيان عيى اختنام كوبهوكي



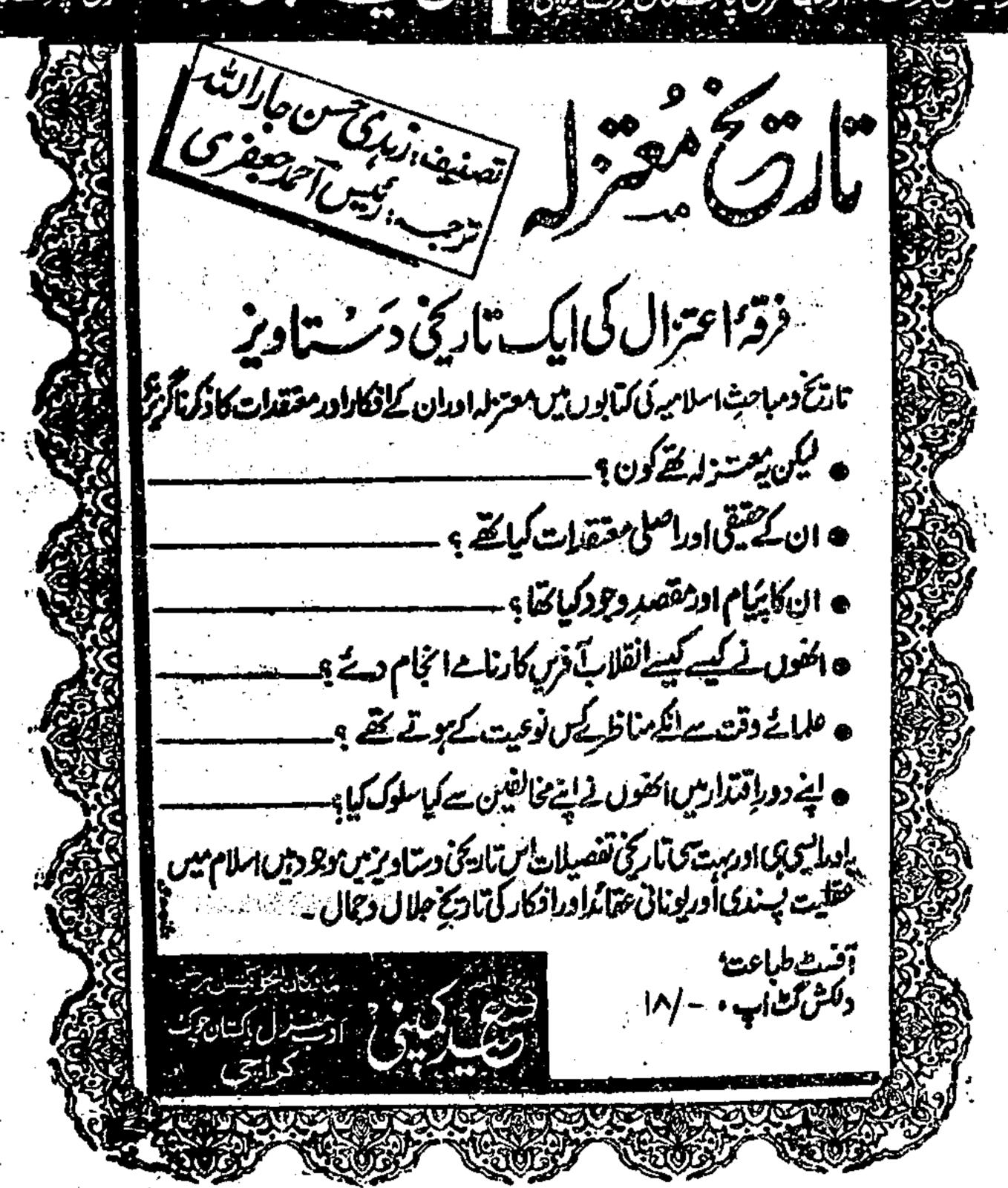









مَا سُنَاءً الله كَا حَقَّة لَكُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا جصَّعُهُ کَامِ ماه نشار (حصرت تولانا) جعفر على صاحب تكينوى